

# نهرست کتاب رمضان **۱۲۲۸** ه (متمبرواکتوبر ی**سند**و)

|            |                                         | /• /                                          |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ٥          | اداره                                   | ا نبوت اور قرآن                               |
| ۸          | ازتغركات بانى سيحيم                     | ٧       جشن ولا د ت ما مجيمي منا نے کا فائد ہ |
| 11         | مولا ناسيدتميذ حسنين رضوي               | ٣ معجز ها ورقر آن                             |
| 19         | مولا ما مقبول حمرنوگا نوی               | ٣ اخيا يا ورتو كل                             |
| ۲۳         | مولانا سيدمحمه جابر جوراي               | ۵ اخبا میکاسلوب مدایت                         |
| PΛ         | جناب غلام على گلزار                     | ۲ قر آن اورمعر نت انمایه                      |
| **         | مولا نا حاشر جورای                      | <ol> <li>اختلاف مجزات کے وجوہ</li> </ol>      |
| ro         | جناب شق <del>ق</del> شادانی             | ۸ وتی اور قر آن                               |
| ۳۲         | مولاياا حسان حيدرجوا دي                 | ٩ روايات معصوميق من وصاف نباياً،              |
| ٣٣         | ڈا <i>کٹر پیکرجعفر</i> ی                | ١٠ ابن ابيزاب                                 |
| 40         | مولا ناسيدا نيس كحن زيدى                | ۱۱ وحی کی ضرورت                               |
| ٥٣         | مولا <b>بافیر</b> وزنگی بتاری           | ۱۷ اخیانی کے مشتر کیا صول                     |
| ۵۸         | مولا ناسيدعباس مهدى حنى                 | ١٣٠ مفات النبياءاورقرآن                       |
| 41         | ڈا کٹرمظفر سلطان <sup>حس</sup> ن تر ابی | ۱۴ اخیا یکاطرزمعا شرت                         |
| ٧٧         | مولا ناريحان حسن واعظ كوبإليوري         | ۱۵ مجزیان قرآن                                |
| ۷١         | جناب دبيرسيتا بوري                      | ١٧ اخيا يا ورظالم بحمرا نوں کي څا لات         |
| ۷۴         | ڈاکٹرحسین افضل فقوی                     | ∠ا نبوت                                       |
| <u></u> 44 | مولا ما تكليل احمد جو نبوري             | ۱۸ رسالت ونبوت                                |

#### www.kitabmart.in

| ۸٠  | جناب محمر بريع الزمال       | آ ورسول اورنی کا <b>نرق</b>                                                            |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| AF  | جناب مير مراؤلى خان         | ۲۰ قرآن کیاخیاء                                                                        |
| ٨٧  | محترمه صغرى خاتون           | ٢١ اغيا ُماورا خلاص                                                                    |
| ۸٩  | تنویر نکروری                | <b>۲۷</b> اخما بم کا اسلوب مدایت                                                       |
| 4+  | مولو <b>ی</b> سید مجیب الحن | ٢٣ قلبقة بعثت                                                                          |
| 90  | مولوی سیفقی مهدی زیدی       | ۴۴ اخما <sup>م</sup> یکااسلوب مدایت                                                    |
| 99  | جناب سفيراعظمي فيض آبادي    | ۲۵ قرآن ورمعر فت النمایی                                                               |
| 1+1 | مولانا غلام السيدين باقرى   | ٢٧ مفات المباياء ورقرآن                                                                |
| 1•∠ | ماسرا فلبر حيدري            | ∠4 نوحہ                                                                                |
| 1•٨ | مولانانقى عسكرى             | ۴۸ رپورٹ دیلی کافرنس جموں وکٹمیر اورکرگل<br>۱۸۸۰ رپورٹ دیلی کافرنس جموں وکٹمیر اورکرگل |
| "   | اوارو                       | ۲۹                                                                                     |
| IPI | ، اواره                     | ٣٠ پروگرام اتحان سالانده نيجهٔ اتحان سالاند ٢٠٠٪،                                      |

### زراعانت

سالانہ --100/ یا کچ سال کے لئے -/400 عام شارہ --10/ خصوصی شارہ --25/

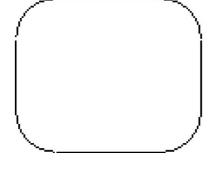

ا دارہ کامضمون نگار حضرات کی رائے ہے متفق ہونا ضروری نہیں ہے

ندبه

با الله!

ہم تیری عظیم بارگاہ میں پھراپناحقیر نذرانہ لے کرحاضر ہوئے ہیں۔

مالك!

ہم نیرے دین کی برتری کاپر چم بلند کرنا جائے ہیں ہمارے ہاتھوں کو طاقت عطا کر دے ہم نیرے پیغام کی سربلندی جائے ہیں ہمارے قلم کونا ثیر عطافر ما اور ہماری آ واز کوپر اثر بنا دے۔

ایے میریے رب!

تو ہر سائل وغیر سائل کی عاجتوں ہے اچھی طرح باخبر ہے اور اپنے ہر بندہ کی عاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ہم بھی جھے سے اس رحمتوں کے مہینہ میں تیر نے نظر کرم اور عفوہ بخشش کے طالب ہیں۔

ایے کریم پرور دگار !

اس ماہ مبارک کاواسطہ جسے تو نے خود سے منسوب کیا۔ ہماری دعاؤں کو قبول فر ما اور ہماری اس تلمی کوشش کو نوجوانوں کی اصلاح میں معاون ومد دگار قر اردے۔

آمین یادب العالمین خادمان شیم *ال*کانب

### تنظیم الرکا نزی ممالمکا نزی "نبوت اورقرآن (۳)"

تتمبروا كتوبر يحزبزاء

رمضان السبارك بر۲۴٪ إه

### نبوت اورقر آن

ر وردگارعالم نے تر آن کر یم میں دین کے تمام تر اصول ذکر کردیے ہیں۔ تر آن کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں ہرمطالب عام فہم انداز میں پیش کئے گئے ہیں۔خداوند عالم نے جب اپنے وجودکا تذکرہ اپنی کتاب میں کیاتو اس طرح ارشا وفر مایا: "أفنی الله شک فاطر السموات اپنے وجودکا تذکرہ اپنی کتاب میں کیاتو اس طرح ارشا وفر مایا: "أفنی الله شک فاطر السموات والارض " کیا خدا کے وجود میں کوئی شک پلیا جاتا ہے؟ درحالیکہ اس نے آسانوں اورز مین کوئی وقت بھی کیا۔ اس نے زاپنی حکمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہی بتائی ہے کہ اللہ نے کسی وقت بھی رہبر خار اس کے دائلہ نے کسی وقت بھی رہبر خار اس ان کی کوئیا کر بھیجا جوخود ہادی و رہبر خار اس کے دائلہ نے کہ ارتفاء کے ساتھ ساتھ اپنے وین کوئیل کرتا رہبر خار اس کے دائری نہیں جو خار میں کہ ان کرتا ہوئے وین کوئیل کے دائری نہیں کہ حضرت خار میں کہا مانیا ءومر سلین کو اپنا نمائندہ بنانے کے ارتفاء کے ساتھ مجا کے تا کہ وہ اپنی صدافت کو تا ہت کرنے میں کی مشکل سے دوجا رہبر اورا ترکی پینجبر کوبلور مجز ، قر آن عطا کیا۔ حضرت خار میں کہا مانیا ءومر سلین کو اپنا زل ہونے والی کتا ہے مگر اس نے ابتدای میں یہ صدافت کو تا ہت کرنے میں کی مشکل سے دوجا رہبر اس اس اس کے ابتدائی میں یہ اعلان کردیا کہ مسلمان ہونے کے لئے صرف رسول اسلام کو مان لیا بھی کائی نہیں ہے جانمیں بھی طور وہور ہا ہے۔ کوئی زما نہا علاقہ ایسان بھی استوں ہو دور کا سب سے انبیا ءی تفسل انسان ہوتا ہے۔

۔ تمام انبیا ءکا پیغام ایک تھا،مقصد زندگی ایک تھی، ہرایک نبی نے **لوگوں کو** 

#### www.kitabmart.in

غور وفکر کرنے کی دعوت دی اورعقل کا سہارا لینے کی نا کید کی ۔ اندھی تقلید کے بچائے عقید ہُتو حید یرِ زور دیاعدل وانصاف قائم کرنے کی کوشش کی ، کمز ورطبقہ کی حمایت کی ،غر وروتکبر کرنے وا**لوں** سے نبر دآ زمار ہے اور اس طرح آخرت کا بھر پوریقین دلایا کہ لوگ عقید ہُ معا دکو ماننے لگیں۔ انبياء كى اہم ترين صفات ميں ان كاعكم ، ايمان ، يقين، شجاعت ، صدافت، حياء، عضت، ایثاروقربانی،عزم و استقلال ،محبت، اخلاص،للهیت ،ساده زندگی اورلوگوں سےمشوره ان کی تبلیغ کی کامیا نی کاراز ہیں۔

انبیا ءکی عظمت اورسا جی عزت کو دیکھے کر جہاں ایک جا نب موقع پرست افر اونے ان کے جیسا ہونے اور جھوٹے نبی بننے کی کوشش کی وہیں دین کے دشمنوں نے انبیاء کی شخصیت کو مجر وح کرنے کی ہرممکن کوشش کی۔جب آئہیں انبیا ء کی زندگی میں کامیابی ن**ہ ل** سکی تو بعد میں انبياً ء کی تغلیمات میں تحریف کی گئی اور ان کی طرف من گھڑت واقعات انسِیا نوی اوصاف اور بعض اوقات مخرب اخلاق بائنیں منسوب کر کے عقیدت کے نام پرنشر کر دی تمکیں نوبت یہاں تك ہوئى كہمو جودہ تو رات وانجيل جب انبياء ماسلف كا تذكرہ كرتى ہيں تو تو رات وانجيل الهي کتاب کے بجائے رومانی نا ول محسوس ہوتی ہے۔اس طرح جن مقاصد کے لئے انبیا ء کی بعثت ہوئی تھی وہ مقصد پھرخطر ہ میں پڑ گیا ۔

قرآن کریم کاایک امتیا زیہ بھی ہے کہ وتچریف ہے حفوظ ہے۔ قرآن نے انبیاء کے جو اوصا ف بیان کئے ہیں، جوتا ریخ نقل کی ہے، الہی نمائند وں کے جوخدوخال پیش کئے ہیں وہ رہتی دنیا تک آوگوں کی مدایت کے لئے لاٹانی نفوش ہیں اور قر آن ہی کی بدولت انہا ءانسا نیت کے لاٹا نی کر دار ہیں ۔اگر قر آن کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو انبیاء سے منسوب بہت سارے واقعات انسانوی اور اساطیری کردارنظر آئیں گے۔شیطان اور اس کے ٹولے کی کوشش یہی ہے کہ''اسرائیلیات'' کے سہارے انبیاء کے کردار اور تاریخ کو بے رنگ بنا دیا جائے ۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ خود قرآن مجید کے ذریعہ انبیاء کی تا ریخ وسیرت کامطالعہ کیا جائے۔

آدار ہُنتظیم المکاتب اپنی دیرییندروایت کے مطابق ماہ رمضان کے شارہ کومفا ہیم قرآنی ہے مخصوص کر کے وقع شار ہے پیش کرنا رہاہے ۔زر نظر شارہ بھی ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے ۔ ہم شکر گذار ہیں ان اہل قلم حضر ات کے جنہوں نے اپنے رشحات قلم سے ہمارے اس مجلّہ کو زینت بخشی ۔ پر ور دگار سے دعا ہے ہماری اس حقیر سی کوشش گوشر ف قبولیت عطا کر ہے اوراس شارہ میں حصہ لینے والے الل قلم حضر ات کی مساعی جمیلہ کوئی نسل کی اصلاح 📗 📗

میںمعاون وہددگارقر اردے۔ ی⊛⊛

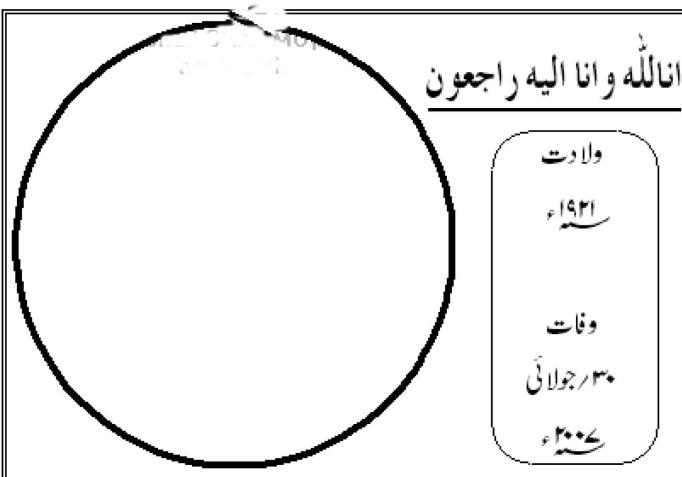

عالمر تشيع كي عظيمر علمي شخصيت حوزة علميه قمر كي معروف استاد

### حضرت آية الله العظلى الثينج على اكبرشكيني كي رحلت

اس دور قحط الرجال میں مختصر مدت میں متعد دعلاء ومراجع کا اس دار فانی ہے کوچ کر جانا بقیناً عالم تشیع کے لئے ایک المنا کے صورت حال ہے۔ ۴۳؍جولائی محصر عوز ۂ علمیہ قم کے معروف معلم اخلاق میں مصر بعظ مشکن از میں میں ہوئی

حضرت آیته الله انتظام مشکینی کا انتقال ہو گیا۔ مصرت آیته الله العظام مشکینی کا انتقال ہو گیا۔ آپ شہر مقدس قم کے امام جمعہ مجلس خبر گان کے صدر ، اسانید حوز کا علمیہ قم کی باوقارعلمی کمیٹی 'جامعہ مدرسین' کے سکریٹری اورعالم تشیع کےا یک محبوب عالم دین تھے آپ انکساری، زہداور للہیت میں نمایا ں

حیثیت کے مالک تضفیز حوزۂ علمیہ قم میں آپ درس خلاق کے معروف ستاد شلیم کئے جاتے تھے۔ آپ کے انتقال کی خبر ملتے ہی جامعہ لمامیہ وفتر تنظیم المکاتب کے خادمان کاتعزیتی جلسہ ہوا جس

میں جامعہ امامیہ کے متعد داسا تذ و نے موضوف کی شخصیت پر روشنی ڈالی پھر ججۃ الاسلام والمسلمین مولانا سید منظر صادق زیدی صاحب قبلہ برسل مامعہ اسر نے آپ کی علمی وعملی شخصیت کا تذکرہ کیااور آخر میں حجۃ الاسلام والمسلمین مولاناصفی حیدرصاحب قبلہ سمریزی عیم انتاب نے آپ کی شخصیت کو بہترین نمونۂ عمل بتایا اور مختلف جہات ہے آپ کی شخصیت پر روشنی ڈالی۔

جلسہ کے اختیام پر سورۂ فاتح ہے ایسال ثواب کیا گیا اورجامعہ امامیہ سیجیم الکا تب میں تعطیل کا علان کر دیا گیا۔۔۔۔

# جشن ولا دت امام جنبی منانے کا فائدہ

/10

رمضان المبارك

روز ولا دت بإسعادت

بم تمام محبان الموت كي خدمت مي

ا ہدیہ تمریک وتہفیت پیٹی کرتے ہیں

از تبرکات بانی تنظیتم

اجھاع ''حسین ڈے'ہوتا ہے۔کیونکہ اس میں آنے والے فنکار ہوتے ہیں اور مشاعروں کے نزخ پر شرکت کرتے ہیں ۔مہمان خصوصی وغیرہ خد صدر زئر رہا ۔ ٹا میں کھیں ت

خصوصی فائیو اسٹار ہوئل میں تھہرتے سسسر ہیں۔رکٹے کے بچائے کار مانگنی

رونی ہے یا ٹیکسی کرما رونی ہے۔شرکت کرنے والوں

مِ مِنْ ایک آ دھا ہے ذاکر

یا مقرر یا شاعر ہوتے امیں جن سے معذر**ت** کی

و جاتگتی ہے کہ پیچھ خدمت

ممکن نہیں ہےا للد آپ کواس صبر کی جزا دے گا۔ باقی لوگوں کا تو

آ پیمٹ کرنا ہی پڑتا ہے۔ بیتو اس وقت ہے المات حدث ہے کہا تا

جب عالی قدر حضرات شرکت کرتے ہیں ورنہ شرکت کریں یا نہ کریں مفکروں ہے، بنیا وُں ہے، اعلی انسروں ہے وعدہ لینے کے لئے لکھنؤ

دیلی وغیرہ کی با ربار مایز اتو کرنا بی پر متی ہے۔اس دوڑ دھوپ کھتے ہے۔

بن پری ہے۔ ک دور دسوپ کے میں کافی پیسے خرج ہو بی جاتے <sub>ہ</sub> سیح بھی لکھنے ہے پہلے بیلصناضر وری

سمجهتا ہوں کہ ہر کام کی افادیت کو پر قرار رکھنے

کے کئے ضروری ہوتا ہے کہاے رسم نہ بننے دیا

جائے۔اے رواج میں شامل نہ ہونے دیا

جائے اے فیشن بننے سے روکا ِ

جائے۔میری یا دداشت میں

ہندوستان میں سب سے

پہلے الاسلام ھامیں واقعہ کہ ادکر میوارسہ لار انگار

کر بلاک سوا سوسالہ یا دگار حضرت**ا مام حسن مجتبلی** علیہ السلام پر منانے کا فیصلہ ہوا۔ یورے

ملک میں پورے جوش 🖊

وخروش کے ساتھ یہ یا دگار

منائی گئی۔ ہندوستان میں یائے

جانے والے مختلف مذاجب کے ماننے والے

اس میںشریک ہوئے۔ایک کام تھا جوہوگیا اور

اچھی طرح ہوگیا کیکن اس کے بعد<sup>و دحس</sup>ین

ڈے'ایک رسم،ایک رواج،ایک مقابلہ،ایک سے فیشہ سے جواب میں میں

مسابقه، ایکِ فیشن کی شکل میں شروع ہوااوراس کا

سلسله آج بھی جاری ہے آج وا قعد کر بلا کے سلسلے

میں جتنے اجماع ہوتے ہیں سب سے زیا دہڑ چیلا

٨

ہیں۔ پھراشتہا رات پر خرج کرما پڑتا ہے کیونکہ پیکٹی نہ ہوئی تو آنے والو**ں** کا بلانا ہے سور ہوجائے گااور حسیق ڈے کے بعدا گرخصوصی تعلقات نه پیدا ہو سکے تو ساری محنت ضائع ہوجائے گی۔غرض کےحسین ڈےسیای مفاد کے کئے ہورہے ہیں۔حد ہے کہا جلاس میں وہ لوگ جن کا کر دار با لکل حسینیت کے خلاف ہے تقریر کرتے ہیں۔اگر ایک خد اکے نہ ماننے 'والے نے، ایک نبی کے نہ ماننے والے نے ،ایک <sup>عل</sup>ق کے نہ ماننے والے نے،ایک حینی کردار کونہ مانے والے نے صرف بیہ کہددیا کہ منین عظیم تھے بس حسین ڈے عظیم ہوگیا ۔اگر کسی نے کہددیا کہ حسینی ہمارے ہیں بس ہم خوش ہو گئے جاہے

هسين بخت برجم ہوں کہ بیخض مجھےاپنا کیوں کہہ

رہا ہے جبکہ اس کی زند گی میر ہے کر دار واقتد ارکا گلا تھونٹ رہی ہے کیکن ہم کو حسینی ڈے کی معنوی

حیثیت کی فکر ہی کب ہے ہم کو صرف اس کی صوری حیثیت در کار ہے جو ہمارے بھی مقاصد

کے لئے مفید ہو سکے ایک حسینی ڈے نہیں سیرۃ

النبی کے جتنے اجلاس سای مقاصد کے لئے

ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حشر ہوتا ہے بلکہ چونکہوہ

ہڑے بیانے پر ہوتے ہیں توان کا نقصان بھی ہڑا ہوتا ہےا ور ان کے نام پر استخصال بھی بڑا ہوتا

ہے۔کاش امل مذہب سوچتے کہ مکار سیاست کو

مذہب کونچوڑنے کا موقع نددیا جائے۔ تکریہ تب ، بی ممکن تھا جب امل ندہب

تقیدت کے بچا بے مقیدے کے

حامل ہوتے!اور قراردین کے ساتھای کے احکام پر عامل بھی ہوتے۔

غرض کہ سب سے پہلے وا قعہ کر بلا ک یا دگار صدیوں کے حساب سے منائی گئی پھریہ سلسله چل پر ٔ اجشن بعثت ہوا ، یا دگا رمرتصوعی منائی سنح اوردوسر معصومين عليهم السلام كي ما د كا ري منائی منگیں ۔ میں ان یا دگا روں کو مفید سمجھتا ہوں ضروری سمجھتا ہوں ۔ان کے انعقاد میں حصہ لیتا ہوں مگر ای کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یا دگا رون کوایک رسم،ایک رواج،ایک چلن،ایک روایت ندقرار دیا جائے۔بلکہ اس کے ساتھ کچھ بلنديا بيلمي كام هون اوراصلاحي وتغيري وانقلابي اقد ام کئے جا کیں ۔مثلاً امام حسن علیہ السلام کے با رے میں جولٹریچر فاری،اردومیں موجود ہیں یا کم ازكم جوموادصر فاردومين موجوديين چندانل علم جن کوخدا نے علمی صلاحیت بھی دی ہےاور علمی کام کرنے کا وقت بھی دیا ہے جمع ہو کرای لٹریچر کی تلخیص کریں اور ایک مجموعہ مرتب کریں تا کہ یا دگار جنیل کی ایک علمی یا دگارار دو دا**ں حضرات** کے ہاتھوں میں محفوظ ہو جائے۔ای کےساتھ ریجھی ضروری ہے کہ ڈینی تربیت کی ایک مہم چلائی جائے مثلاً ہماری قوم کی تباہی میں بلکہ اقوام عالم کی تباہی میں عہدے کی خواہش ہنصب کی بھوک،اقترار کے بھوت کا بہت بڑا ہاتھ کل بھی تھا اور آج بھی ہے،اگر افتدار وعہدہ ومنصب کے خلاف ایک علمی اور عملی مہم چلائی جائے تو ملک وقوم، دین وند ہباورا فرا داورا داروں کے لئے بے حدمفید

ہوجائے گا۔

آج بهارےاوقاف، بهارےا دارے، ہماری درس گاہیں، ہماری انجمنیں، ہما رے اعیان شخصیت برستی فسل برستی کا شکار ہیں۔جو ہے وہ بٹیا نہیں حابتا،جونہیں ہےوہ بہر حال آنا حابتا ہے۔آنے والاسارا زور ہٹانے پر لگائے ہے اور رہنے والاساراز ورند بٹنے پرلگا ئے ہے۔اس زور آ زمائی میں زر، زن، زمین سب سے کام لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو ہارتا ہے وہ تو ہارتا ہی ہے کیکن جو حیت کرتا ہے وہ بھی تھ**ک** کرحیت کرنے کے بعد خود حیت ہوجا تا ہے مزید ہیا کہ افترار کا کوئی نیا پجاری اپنا ہت نصب کرنے کی فکر میں میدان میں آجاتا ہے۔قوم محوِ تماشا رہتی ہے۔ مسائل حل کامنه دیکھتے رہتے ہیں اورمقا صد دم توڑتے رہتے ہیں۔اگر ہمارے بغجرا وقاف بغجر ا دارے بغجر درسگاہیں بغجرا بجمنیں پھرے خدمت وخلوص کی آب یاری کے ذریعے سرسبز ہو جا نمیں تو قوم کی تھیتیاں لہلہاانھیں ۔ کیا ہم امام حسن کی کامل واکمل سیرت ہے اتنا ساجزئی وجز وی فائد ہبھی نہیں اٹھا سکتے تو پھر یا دگارمنا نے کا فائد ہ؟امام مسموم کی زندگی کے اس اہم کردارساز رخ کی طرف ہےرخ نہموڑنے کی ضرورت ہے۔لڑائی ول پیندمشغلہ ہے۔آ دی کوآ دی ہے لڑا کرجی خوش ہوتا ہے۔ چغل خوری کی لذت یہی لڑائی ہے۔اگر اصلی لڑائی نہیں ہوسکتی ہے و مصنوعی لڑائی سہی کھیل کے 🗝 🗝 نام پر، ورزش کے نام پر مقابلے ہے ۔۔۔ُ

ہوگا۔امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا بیا ایک نملال تن رخ بحك آب نے حكومت بمنصب، اقتذار، عہدے کو چھوڑ دیا تا کہاسلام اورمسلمان امنتثارے محفوظ رہیں تا کہ دشمن صرف آپ ہے وعثمنى كرسكے كيكن اسلام اس كى وشمنى ئے محفوظ رہے مسلمان کےخون اس دشمن جانی ہے محفوظ رہیں۔ ذہن میں بیسوال انھر سکتا ہے کہا ما**م** کی زندگی میں ہر کمال موجود ہےاور قوم میں ہر طرح کی خرابی وبد عنوا نی پائی جاتی ہے لہزا کیوں نہ مکمل تظہیر کی مہم چلائی جائے تو عرض ہے کہ بے شک دونوں باتیں درست ہیں کین مجڑے ا فرا د، بگڑے کردا ر، بگڑی معیشت ومعاشرت، حجڑے عا دات وا طوار ایک ساتھ درست نہیں ہو سکتے ۔جولوگ سب کام ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں ان کے یاس صرف کاموں کی لسك رہتی ہے جو ہمیشہ بغیر کسی کمی کے جوں کی توں باتی رہتی ہے۔سب کاموں کے چکر میں کوئی کا منہیں ہوتا ہاس کے بجائے اگر صرف ایک بی کام کے خلاف ایک سال تک مہم چلائی جائے، خوش خط، دیدہ زیب کتبے شائع کئے جا نمیں نعرے لکھے جائیں، چرہے کوا تناعام سے عام تر کیا جائے کہ ہر چھوٹے بڑے بحورت مردہ عالم جامل کی زبان ىرىتذكره آجائے تو اگر وہ برائی ختم نہ ہوگی تو تم تو ہوگی۔ریروپیکنٹرے کو جان دار بنانے کے لئے مثالی اقد امات کئے جائیں اوران کوشہرت دی جائے تا کہ دوسروں میں ویسے اقد امات کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتو نہ ہونے رہجی بہت سیجھ کام

کے نام پر سہی اگر آ دی نہیں لڑتے تو جانور ہی لڑیں ۔بڑے جانور نہ<sup>سہی</sup> بٹیر بی لڑ جائے۔ و کیمنے والے خوش ہیں ہمست ہیں مکن ہیں، قصے کہانیاں بھی اسی مصنوعی مار دھاڑ کے ذریعے ول پند بنائی جاتی ہیں <sup>صلح</sup> ہمیشہ عامی د**ل ب**ھیسی ہے محروم رہی۔ گبڑے ساج کی بیروش ہزا روں سال ے چلی آ رہی ہے۔ پیغیبر کی جنگوں پر غیروں کو اعتراض ہوا کیوں کہ ان کو نقصان پہونیا تھا۔لیکن آپ کی صلح پر وہ بھی چلا اٹھے جواپنے کو پنیبر کا بیرو کہتے تھے۔ سک حدیبیہ کے موقع پر مسلمان جوش میں،غیظ میں،غضب میں بھرے بیٹھے ہیں جعنور کا ارشاد تک نہیں سنتے۔بال کٹانے امنڈانے کے لئے بال پر اپر حرکت کرنے یر بھی تیار نہیں ہیں بلکہ نافر مانی ہے ہڑ ھاکر توہین آميز سوالا ت كاسلسله شروع كر ديتے ہيں \_حضور کی نبوت رِنظر نانی کی نوبت آ جاتی ہے نظر نانی کرنے والے ای جہارت بے جا پر شرمندہ ہونے کے بجائے فخر محسو**ں** کررہے ہیں ،نظر ٹانی کا اعلان کررہے ہیں حضور رنجیدہ بیٹھے ہیں ۔گلر مسی کورنجیدہ رسول ہے ہمدردی نہیں ہے۔ بلکہ سوالات کے کچو کے لگائے جارہے ہیں ۔غرضکہ صلح حدیبیہ ہے جہال وعوام کی ٹرمشتگی کی ایک دستاویز ہے۔ اس ہنگامہ خیز واقعہ سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی ہوگی تو صورت حال کتنی قیامت ٔ خیز ربی ہوگی اندازہ ل**گانا** ہو تو ئے سوچینے امام حسن علیہ السلام کو مذل

المومنین (مومنوں کو ذلیل کرنے والے) کا لقب ویا جارہا ہے۔ مگرامام کی قوت پر داشت میں کوئی فر**ق** نبیں ہوتا۔آپ اس ذلیل لقب دینے والے کو ستجھاتے ہیں اور وہ مطمئن ہوکر چلا جاتا ہے۔امام حسن کے پیش نظر ہے کہ ملے بی رہانا ک نبوت نُظَر ی ہوگئی تھی صلح صفیتی ہی نے کل ایمان برفنو ئ كفر صادر كرايا تھا۔امام حسن عليه السلام كوصلح کے بعد دشمن کی طرف سے کتنے زہر لیے کھونٹ مپیا یڑے۔ان کواگرنظر اندا زبھی کر دیا جائے تو جو دوست کہلاتے تھان کی طرف سے کیسے کڑوے کھونٹ بییا رہے۔اس کا اندازہ مندرجہ بالا واقعات اور حالات ے لگایا جاسکتا ہے مگر دین وقوم وملت وناریجُ وشریعت کو بیانے کے لئے امامٌ نے عہدہ حیوڑا،منصب حیوڑا، حکومت حچوڑی دولت حچوڑی حتیٰ کہ دوستوں کو حچوڑ دیا اور گوشه نشینی کی مشقت وروح فرسا ندمت وروگر دانی کا سامنا کیا تکر دنیا کو بیراہ دکھائی کہ منصب ہدایت کرنا ہے منصب کردار سازی ہے منصب افراد ومعاشرہ کو ہلاکت ہے ٹکالنا ہےنہ کہ حکومت۔

اگر جم اس سال عرف امام کی زندگی کے اس رخ سے بھر بور فائدہ اٹھانے کی مہم میں لگ جائیں تو جشن چہار دہ صد سالہ ولادت امام مجتنظی کا تکمل فائدہ حاصل کرسکیں مگر کر دار سازی کے لئے صرف گفتا رہے معنی ہے مضرورت ہے کچھ دیوانوں کی جو اسیران ہوس کے برخلاف اینے کواسیرامام حسن جنبلی ٹابت کریں ۔ یہ ہیں

### معجز هاورقر آن

### مولانا ہید تلہیڈ حسنین رضوی نیر جر<sub>سی ا</sub>مریکه

معجزات کوظاہر کرنے کے لئے تین گفظیں قرآن نے استعال کی ہیں ایک لفظ'' آیت'' ہے،جس کی جمع آیات ہے،جوان مفاہیم کیلئے قر آن میں آیا ہے، نثانی، نبوت، دلیل ۔ مینارہ، معجز ہ، حکم اور عبرت۔اوردوسرالفظ'میئۃ 'ہےجس کی جمع میات ہے، جو بین دلیل ، بین ثبوت اور واضح احکام کا مفہوم دیتا ہے۔اور معجز ے کیلئے قر آن نے لفظ ير بان بھي بيان کيا ہے جيسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں معجز ہ نبی کا اپنا فغل نہیں ہوتا بلکہ وہ *بر*اہ راست الله کا فعل ہوتا ہے، جو نبی کے ہاتھوں ے اس کی تا ئد میں کیاجاتا ہے۔ ومساکسان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله فاذا جاءامر الله قضي بالحقوخسر ع*از/*۸۷ هنالك المبطلو ن اور کسی رسو**ل** کے بس میں نہیں ہے كه وه كوئي نشاني (معجز ه)لاسكے تكريه كه الله اس کی اجازت مرحمت فرمادے۔ يس جب الله كاحكم آپينچا ہے تو اس حق کے ساتھ فیصلہ کردیا جا ج

لفظ معجز ہ عربی زبان کالفظ ہے، جس کی جمع معجزات ہے، لغت میں معجز ہ کے معنلی عاجز کردینے اور تھا دینے والی چیز ہے اور اسلای اصطلاح میں ایسے عمل کا نام ہے، جوسلسلہ اسباب کے بغیرعالم وجود میں آجا ئے اس کوعام بول ح**یال میں''خرق عادت'' بھی کہتے ہیں۔** یہ قانون قدرت کی ایک کڑی ہوتی ہے، جو عام حالات ہے الگ کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کیلئے ظاہر کی جاتی ہےاوراس کا مقصد کیہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سیحے رسول اور پیغیبر کی صدافت اورحقانیت کی نضد کق کرتا اور حجثلا نے والوں کو بیہ باور کرا تا ہے کہ اگر مدعی رسالت اینے دعو ہے میں صاد**ق** نہ ہوتا تواللہ کی تا ئیر بھی اس کے ساتھ نہ ہوتی پس عام قانون قدرت ے حدا رسول ویغیبر کا بیمل ظاہر کرتا ہے کہ ورحقیقت بیاس کا پنافعل نہیں بلکہ اللہ کا فعل ہے جوخاص عادت کی صورت میں نبی کے ہاتھوں ظہور یڈ ریہوا تا کہاس کی صدافت کی دلیل بن سکے ۔ لفظ معجز وقر آن كريم مين نبيس آيا بلكه

باوراس موقع پر جملا نے والے خمارے میں پڑجائے ہیں "واقسہ مدوا باللہ جہد ایمانہ م لئن جائتھ م آیت لیؤمنن بھا قل انسما الآیات عند اللہ ومایشعر کم انھا اذا جاءت لا یؤمنون" انعام ۱۰۹

اور وہ اللہ کی سخت تشمیں کھاتے ہیں کہان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو اس پرضر ور ایمان لے آئیں گے اے محد آپ نر مادیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے قبضے میں ہیں اور (اے سلمانو!) تم کوخبر نہیں کہان کے پاس اگر بینشانیاں آبھی جائیں تو بیا بمان لانے والے نیس۔

حضرت نوخ پہلے صاحب شریعت
اورا ولوالعزم پنجمبر ہیں ان کے کسی مجزے کا ذکر
ہمیں قرآن کریم میں نظر نہیں آتا البتہ انہوں
نے جو کشتی وحی البی اور نگاہ قدرت کے سامنے
ہنائی تھی قرآن مجید نے اے لفظ آیۃ سے تعبیر کیا
ہنائی تھی قرآن مجید نے اے لفظ آیۃ سے تعبیر کیا
ان ہونی بات تھی 'ف انسجیٹ اہ واصحاب
ان ہونی بات تھی 'ف انسجیٹ اہ واصحاب
السفینہ و جعلناہا آیہ للعالمین'' محکورت ہوا۔
السفینہ و جعلناہا آیہ للعالمین'' محکورت ہوا۔
دے دی اوراس کشی کوہم نے تمام جہانوں کیلئے
دے دی اوراس کشی کوہم نے تمام جہانوں کیلئے

نثا نی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کوقوم شمود کی جانب مبعوث کیا بیقوم عاد کی جانشین تھی اور بیلوگ زمین کے ہموارا ورزم حصوں برمحلات اور سنگ تراثی کرکے پہاڑوں میں مکان تراشا کرتے تھے اس

قوم نے حضرت صافح ہے بیہ مطالبہ کیا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے فرستا دہ نبی ہیں تو کوئی نشانی وکھائے ہم آپ کی صدافت پرائیان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے انہی سے دریا نت کیا کہ وہ کیا نثانی جاہتے ہیں؟ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے با بہتی کے اس پقر میں ہے جو کنار بےنصب ہے ایک ایسی اونمٹنی ظاہر کرو، جو گا بھن ہواور فوراً بچہ وے۔حضرت صالح علیہالسلام نے اللہ سے وعا طلب کی اورا یک حاملہ افٹنی ظاہر ہوگئی اور اس نے بچہ دیا بیہ دیکھ کران کے سر داروں میں ہے جندع بنءمر وتواسى وقت مشرف بداسلام ہوگیا اور جب دوسروں نے اسلام قبول کرنا جاہا تو کاہنوں اور مہنتوں نے رکاوٹ ڈالی۔ سورہ اعرا ف،سوره ہو داو رسور ہتمر میں پیوا قعہ تنصیل کے ساتھ اور دیگر سورتوں میں اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

"ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذرو ها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخ ذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلثة ايام ذالك و عد غير مكذوب"

اے قوم بینا قہ اللہ کی طرف ہے ایک نشانی ہے اسے آزاد رہنے دو تا کہ خدا کی زمین میں چین ہے کھائے اور اسے کسی تشم کی تکلیف نہ دینا کے تمہیں جلد ہی کوئی عذاب اپنی گرفت میں نہ لے لیاس کے بعد بھی ان لوگوں

نے اے ہلاک کرڈالاتب صافح نے کہا (اب مہمیں صرف) تین دن کی مہلت ہے اپنے گھروں میں کھا پی لو بیوعدہ ہے جمونا نہ نکلے گا۔ حضرت اہراہیم علیہ السلام نے بچھ قاطعہ اور ہمائیں ساطعہ ہے اپنے مخالفین اور بت پرستوں کوقائل کرنے کی کوشش کی اور نمرودے بھی ان کا مناظرہ ہوا، اور جب انہوں نے بت خانہ تباہ کردیا تواس وقت نمرودا وراس کے حواریوں نے آواز بلند کی ''قبال واحد قوہ وانسوروا آواز بلند کی ''قبال واحد قوہ وانسوروا الہت کم ان کنتم فعلین'' انہا ہم کہ وہ سب کہنے گے اس (اہراہیم) کو جلاڈالوا وراپ دیوتا وک کی مدد کرواگرتم کرنا جائے ہو۔

"قلنا ينار كونى برداً وسلاماً على ابراهيم على المراهيم وارادوا به كيما فجعلناهم الاخسرين" الرام 14/ 20 م

ہم نے تھم دیا اے آگ شفنڈی ہوجا او رابراہیم کو با سلامت رکھ انہوں نے ابراہیم کے ساتھ مکر کاا را دہ کیا پس ہم نے ان کوان کے ارا دے میں نا کام بنا دیا۔

آگ کا کام جلانا ہے کیکن میٹرق عادت واقعہ پیش آیا کہ ابراہیم کے لئے آگ گلزار بن گئیا وراسی کو مجمز ہ کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مجمز ہ عطا کیا اس کا تذکرہ سور و بقر ہیں ہے۔

"واذقال ابراهيم رب ارني كيف تحي الـموتـــيٰ قال اولم تؤمن قال بليٰ ولكن

ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءً ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم"

اوراس وقت کویا دکرو جب ابراہیم
فی التجا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے بید دکھا
دے کہ تو مردوں کوکس طرح زندہ کرتا ہے۔
ارشا دہوا کہ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے عرض کی
ایمان تو ہے کیکن اطمینان چاہتا ہوں فر مایا کہ چار
طائز پکڑ لوا ورانہیں خودے ما نوس بنا وَ پھر ککڑے
گلڑے کرکے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دوا ورپھر
آ واز دوسب دوڑتے ہوئے چلے آ کمیں گے اور
یا درکھوخدا غالب اور یا حکمت ہے۔
یا درکھوخدا غالب اور یا حکمت ہے۔

حضرت موی علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔آپ کی پرورش بھی کئی مجر ہے ہے کہ بیس فرعون جو سب سے بڑادشمن ہاللہ تبارک وتعالی نے ای قد رہ کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت موٹی کو پر وان چرا ھا کراپی موٹی اوران کے حضرت ہارون کو مفاہرہ کیا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت موٹی اوران کے حضرت ہارون کو مؤون سے مقابلہ کرنے کے لئے بھیجا۔ قرآن کریم کی متعدد آیا ہے بیس ان مجزات اورآیا ہے موٹی کو روانہ کیا گیا تھا اور آئیس تو مجزات اورآیا ہے موٹی کو روانہ کیا گیا تھا اور آئیس تو مجزات عطا ہو گئے تھے۔ ''فسی تسب آیات الی فوعون موٹی کو روانہ کیا گیا تھا اور آئیس تو مجزات عطا وقومہ ''

I۴

الله كقام رانبول في المناعصارين ر دالاتو وه اثر د بابن گيا ورجب الله كقم سے اسے الحالياتو وه دوباره عصامين تبديل ہوگيا اور دوسرامجز ه يعطاكيا" و اضمم يد ك الى جناحك تحرج بيضاء من غير سوء آية اخرى"

اوراپ ہاتھ کوسمیٹ کر بغل میں کرلو بیب بھیر بیاری کے سفید نکلے گا اور بیہ بھاری دوسری نظافی ہوگی ۔خداوند عالم نے سورہ اعراف آبت ۱۹۸۴ ہے ۱۳۸ تک ان وا تعات کا مسلسل فرکیا ہے۔ اور ہم نے موسی کو اشارہ کیا کہ اب تم اپنا عصا ڈال دو وہ ان کے تمام جادو کے سانپوں کو نگل جائے گا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ حق نابت ہوگیا اور ان (کا فروں) کا کا روبا رباطل ہوگیا وہ سب کے سب مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہوگر وہ سب کے سب مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہوگر سب کے سب مغلوب ہوگئے اور خالیل ہوگر اس کے سب مغلوب ہوگئے اور جا دوگر سب کے سب مغلوب ہوگئے اور جا دوگر سب

اوگوں نے کہا ہم عالمین کے پروردگار پرایمان
کے سیخ موٹ اور ہارون کے رب پر۔
حضرت داؤڑ کواللہ نے خلافت ارضی
سونپ دی اور ارشا دفر مایا" یا داؤ د انا
جلعناک خلیفة فی الارض" دیمرت داؤد علیہ السلام کو کئی مجمزات و طاک ارشا دہوا:"و لقد آتینا داؤد منا فیضلا یا جبال او بی معه و الطیر و النا له فیضلا یا جبال او بی معه و الطیر و النا له الحد دید. ان اعدم ل سابعت و قدر فی

اورہم نے داؤدکو پیضل عطاکیا کہ پہاڑوتم ان کے ساتھ شہیج پروردگار کیا کرواور پرندوں کومنخر کردیا اور لو ہے کونرم کردیا کہتم کشادہ اور کمل زر ہیں بناؤا ورکڑ یوں کو جوڑنے کے اندازے کا خیال رکھوا ورتم سب نیک عمل کرو میں تم سب کے اعمال کا دیکھنے والا ہوں اور دوسری جگذارشا وفر مایا:

السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون

سيا/•املا

"وعد منه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون "انيا ١٨٠/ المرام فهل انتم شاكرون "انيا ١٨٠/ المرام في واؤدكولها س كى صنعت سحما دى تاكه تم لزائى كموتع پراس سرياؤ مامل كروپس كياتم شكر گزار بنتے ہو۔ حضرت واؤد عليه السلام كو بي هجز وعطا ہوا تھا كہ وہ پر ندول سے ہمكا م ہوتے تھے۔

حضرت سلیمان کو اللہ نتارک وتعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت اور دنیا وی ے کوئی ہے جوان کے مسلمان ہوکر وہنچنے سے
پہلے بگاس کا تخت مجھے لا دے ایک قوی ہیکل
جن کہنے لگا آپ اپنی مجلس سے اٹھیں اس سے
پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں یقین
مانے کہ میں اس پر قادر ہوں اورا مانت دار بھی۔
جس کے پاس کتاب کا تھوڑا ساعلم تھا وہ بول اٹھا
کہ آپ بلک جو پکا کمیں اس سے بھی پہلے میں
اے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ
میر ہے رب کا نقبل ہے تا کہ وہ مجھے آزمائے کہ
میر ہے رب کا نقبل ہے تا کہ وہ مجھے آزمائے کہ
میر شکرگر اری کرتا ہوں یانا شکری۔
میں شکرگر اری کرتا ہوں یانا شکری۔
میں شکرگر اری کرتا ہوں یانا شکری۔

کیوں نہ ہو یہ مکن نہیں ہے کہ وہ بیت المقدی کیوں نہ ہو یہ مکن نہیں ہے کہ وہ بیت المقدی سے ما رہب یمن (سبا) جائے اور پھر وہاں سے تخت شاہی لائے اور ۱۵۰ میل آنے اور ۱۵۰ میل جانے کا فاصلہ آ نافا ناطے کر لے، جن اس فاصلے کوتین تھنے میں طے کرنے کیلئے کہ در ہاتھا۔ لیکن عالم کتاب نے اسے چیشم زدن میں طے کر دیا اور اس کانا م مجمزہ ہے۔

ارشا دباری ہے "و آتیت عیسیٰ ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس " بقرہ/۸۷ البینات وایدناہ بروح القدس " بقرہ/۸۷ مغیرات عطاکتا ورروح القدس کے ذریعہ تائید اور قوت عطاکتا ور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے مخاطب ہو کرکہا و جسئت کے باینہ من دبکم آل مران ۸۰ سیسی علیہ الری طرف تمہارے میں تہاری طرف تمہارے میں تہاری طرف تمہارے

سلطنت عطا کی تھی ا ورانہیں علم کی دولت ہے مالا مال کیا تھا۔ جرند برند کوان کیلئے مسخر کر دیا تھا جنا تان کا حکم شلیم کرتے تھا ورہوا وُں پر بھی ان کی تحمرانی تھی وہ پرندوں ہے بھی ہمکلام ہوتے تھے۔ "ولسليہ لمن الريح غدوها شهرو رواحها شهر" ا ورسلیمان کیلئے مسخر کردیا ہوا کو جو صبح کوایک مہینہ کی مسانت اورشام کوایک مہینے کی مسانت کے کرتی ہے۔سورہ کمل آیت ۲۰ سے آ بیت ۴۴ تک ملکہ سبا کے واقعہ کو نہایت معجزانہ انداز میں بیان کیا ہے جس میں ان معجزات کا ذكر ہے جن ہے سليمان عليه السلام كونوا زا گيا تھا۔ ہدید کی زبانی ملکہ ُ سبا کے با رے میں معلومات خط کا روانه کرنا اس کا ہدیپے روانه کرنا اورسلیمان کا اس ہے اٹکار کر دینا پھراس کا آیا اورسلیمان کا اینے وزیر آ صف بن ہرخیا کے ذریعے سے ملکہ ً سبا کا تخت منگوانا ایک معجز ہ ہے۔ قر آن کریم نے جس معجزے کا تذکرہ اس طرح کیا ہے 'فال یا ايها الـمـلاً ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انسى عليمه لقوى امين قال الذي عنده علم من الكتب انا اتيك به قبل ان يوتداليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هـ ذ مـن فـضل ربي ليبلوني أاشكو ام اكفو" أثمل/ ٣٩،٣٨ آپ نے نرمایا اےسردا روا تم میں

پر وردگار کی نثانی لے کر آیا ہوں اور خود قر آن مجید نے حضرت مریم اور حضرت عیستی کو مجز ہقر ار دیا۔"و جعلناها وابنها آیة للعلمین"

انیا ۱۹/۱۹
اورجم نے مریم اوران کے بیٹے عیسی اوران کے بیٹے عیسی کو جہان والول کیلئے نتائی (معجزہ) قرار دیا ہے۔
سورہ آل مران آیت ۲۹ سے ۵۱ تک حضرت عیسی علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔" انسی الحلق لکم من الطین کیا گیا ہے۔" انسی الحلق لکم من الطین کیھیئہ السطیر فانفخ فیہ فیکون طیراً بسا ذن السلہ و ابری الاکمہ و الابر ص واحی الموتیٰ باذن اللہ وانبئکم بماتا کلون واحی الموتیٰ باذن اللہ وانبئکم بماتا کلون واحی الموتیٰ باذن اللہ وانبئکم بماتا کلون لایہ وابری الکم ان فی فلک لایہ لایہ الکم ان کتم مومنین. " آل مران کہ کم کی سے برندہ کی میں تیا میں تمہارے لئے مئی سے برندہ کی میں تیا دہ کی

یں ہورے سے بیرہ ہا ہوں میں کچھ دم کردوں گاتو وہ محکم خدا سے برند ہ بن جائے گا اور میں پیدائش حکم خدا سے برند ہ بن جائے گا اور میں پیدائش اند ھے اور مبروس کا علاج کروں گا اور حکم خدا سے مردوں کوزند ہ کردوں گا اور حکم خدا کہتم کیا کھا ہے اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہوان سب میں تمہارے گئے نشانیاں کرتے ہوان سب میں تمہارے گئے نشانیاں کا کنا ہے تخر موجودات دنیا میں تشریف لا کے تو آپ نے کفاروشرکین کو دوطرح کے مجزات رکھائے ایک وقتی اور دوسرا دائی ۔ وقتی مجزات دکھائے ایک وقتی اور دوسرا دائی ۔ وقتی مجزات دیکا ہوجانا ، تھوڑی کی غذا میں تشریف کا بیٹنا نمکین دکھائے ایک وقتی اور دوسرا دائی ۔ وقتی مجزات بیل کا میٹھا ہوجانا ، تھوڑی کی غذا

میں بہت سے افرا دکا سیر ہوجانا، آپ کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، شکر یزے کا تنہیج پڑھنا وغیر ہوغیرہ۔

غزوہ بدر میں جب تین سوتیرہ کے مقابلہ میں ساز وسامان سے مسلح ایک ہزار دشمنوں کا لئنگر مسلمانوں پر بلغار کرنے آیا تھا تو اس وقت آنخضرت مسلی الله علیہ آلہ وہلم نے ان کی جانب مٹھی بھر خاک بچینک دی، جس کی وجہ سے ہرائشکری کی آئھ میں خاک کے ذر ہے بھی گئے گئے اور نبی اکرم مسلی الله علیہ وآلہ وہلم کا بیمل معجز ہ قرار پایا۔"وما د میت الدر میت ولکن قرار پایا۔"وما د میت الدر میت ولکن الله د ملی" انقال کا

اورآپ نے (اےمحمہ) وہٹھی کھر خاک نہیں پھینکی تھی ، جواپنے ہاتھ سے پھینکی تھی لیکن وہاتو حقیقت میں اللہ نے پھینکی تھی۔

مشرکین مکہ نے آنخضرت کوکائن،
ساحر، شاعر اور مجنون کہالیکن اللہ تبارک و تعالی
نے آپ کو قرآن مجید کی صورت میں دائی اور
جاودانی معجز ہ عطافر ما دیا اور پوری دنیاا س قرآن
کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے
قرآن نے تحدی (چینے) کی اور کہا "قبل لیشن
اجتہ معت الاندس والمجن علی ان یا توا
ہمشل ہذا المقرآن لا یا تون ہمشلہ و لو
ہمشلہ و لو
کان بعضہ ملعض ظہیراً" امرائی ۸۸۸
انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن چینی کتاب
انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن جینی کتاب
انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن جینی کتاب
انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن جینی کتاب
انسان اور جنات میں کتاب نہیں لاسکتے خواہ وہ

ایک دوسرے کے پشت پنا ہا ور مددگا رہی کیوں نہ بن جا کمیں ۔

اس کے بعد چینج کومختھر کر کے دس سورتوں تک محدود کردیا اور فرمایا "ام یہ قبولون افتویلہ قبل فاتو ا بعشو سور مشلہ مفتر یات وا دعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صا دقین"

کیا وہ کہتے ہیں کہائی قرآن کوائ ے گڑھا ہے اے نبی آپ فرماد ہیجئے کہتم بھی اس جیسی دس سورتیں گڑھ کے لے آؤا وراللہ کے علاوہ جسے جاہواہے بلالواگر تم اپنے دعوے میں سیچے ہو۔

اس کے بعر چینج کواور محدود کرکے صرف ایک سورت لانے کا مطالبہ کیا "و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مشله وادعوا شهدائکم من دون الله ان کنتم صادقین. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقو النار التی وقو دها الناس والحجارة اعدت بلگفرین." یا مده الکفرین." یا مده بارگ

اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے، جسے ہم نے اپنے بندے پر نا زل کیا ہے تو اس جیسی ایک سورۃ بنالا وَا وراللہ کے علاوہ تمہارے جتنے مددگار ہیں ان سب کو بلالواگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سے ہو۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقینا نہ کرسکو گے تو اس آگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقینا نہ کرسکو گے تو اس آگر تم ایسا نہ گر سکے اور یقینا نہ کرسکو گے تو اس

ہیں اور جے کافرین کیلئے مہیا کیا گیا ہے۔

چونکہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کو تمام جہانوں کیلئے اور رہتی دنیا تک رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اس کئے آپ کو ایسام مجز وعطا ہوا جومر ورزمانہ کے ساتھ اور نبی کے دنیا سے جوا جومر ورزمانہ کے ساتھ اور نبی کے دنیا سے چولے جانے کے بعد ختم نہیں ہوا بلکہ آج بھی موجود ، باقی ، زندہ پائندہ اور تا بندہ ہوں کا توں تغیر اور تبدل کے ۱۳ سوسال سے جوں کا توں موجود ہا ور بقول بلی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہا ور بقول بلی ابن ابی طالب علیہ السلام تنافی عدیق لا ان القر آن ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق لا تنفی ی عجائیہ ولا تنفیضی غوائیہ ولا تنفیضی غوائیہ ولا تکشف المظلمات الابہ " کی ابلاغہ خطے ۱۸

بے شک قرآن کا ظاہر نہایت عمدہ
اورباطن بے حدگہرا ہے اس کے علائیات بھی فنا
نہیں ہوتے اوراس کے غرائبات بھی منتہی نہیں
ہوتے ای قرآن کے ذریعہ تا ریکیوں کو دور کیا
جاسکتا ہے قرآن تنہا نہیں بلکہ وارث قرآن ہر
ور میں موجود ہے۔ البذا نبی اکرم سلی اللہ علیہ وہلم
کے دوم بچزات کو دائی کہا جاسکتا ہے، جس کو
حدیث تقلین کے ذریعہ واضح کیا گیا۔ '' انسے
عدیث تقلین کے ذریعہ واضح کیا گیا۔ '' انسے
تارک فیکم المثقلین کتاب اللہ و عتوتی
المسل بیتے ہے "میں تم لوگوں میں دوگراں قدر
جیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اورا پی
عتر سائل بیت۔ ۔ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

**بانی تنظیم س ق**وم کی *بر فر* دکودیندار بنا دو

## انبياءاورتوكل

### مولانامقبول احبد نوگانوی ہوٹیڈن

توکل ہے بینی راہیا نہ زندگی کا نام توکل ہے حالا نکہ اسلام کی تعلیم اس کے برخلاف ہے آن کی تعلیم اس کے برخلاف ہے آن کی تعلیم تو بیہ ہے کہ "لیسس لے لانسسان الا مسعیلی © وان سعیلہ سوف یو می شع یہ جووہ " سورہ نیم مسالہ المجزاء الا وفیٰ" سورہ نیم میں انسان کے لئے وہی ہے جووہ کوشش کرتا ہے اور یقینا اس کی کوشش دیاجا گا جائے گا پھراس کواس کا پوراپورا برلہ دیاجا گا جائے گا پھراس کواس کا پوراپورا برلہ دیاجا گا اللہ لا یغیر مابقوم حتی یغیر واما بانفسہم" اللہ لا یغیر مابقوم حتی یغیر واما بانفسہم" رمایا اللہ لا یغیر مابقوم حتی یغیر واما بانفسہم" رمایا اللہ کی جائے گا ہے کا سے کوئیس برانا کی سالہ کوئیس برانا کے سالہ کوئیس برانا کے سالہ کوئیس برانا کی سالہ کی جائے گا ہے کا سے کوئیس برانا کی سالہ کی سالہ کوئیس برانا کی سالہ کی سے تو می سالہ کی سالہ

''اللہ کسی قوم کی حالت کوئہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خو داپنی حالت کے بدلنے کی کوشش نہ کرے۔''

خدانے آج تک اس قوم کی حالت نہیں ہر لی نیہوجس کوخیال آپ پی حالت کے بدلنے کا نوکل کے معنی بیر ہیں کہانیا ان "نفی الشکوک و تفویض الامور الی مالک المملوک "مخلوق کی جانب سے قطع نظر کرکے توکل کی اہمیت بہت زیادہ ہاوریہ توحید کے قطعی اوازم میں سے ہا انہیا اولین دعوت توحید تھی ۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں مختلف انداز میں توکل پرزور دیا گیا ہے سورہ طلاق میں ارشادہ وا ہے ''ومن یہو کی حلی علی اللہ فہو حسبہ'' ''خداپر توکل کرنے والے کے لئے اللہ ہم کو آسان اور ہر مشکل کے طلاک کرنے کو اسطے کافی ہے 'سورہ مائدہ میں فرما تا کرنے کے واسطے کافی ہے 'سورہ مائدہ میں فرما تا مومنین'' خداپر توکل واعتاد کرواگرتم مومن ہو'' ہورہ فرتان میں ہے ''و توکل علی الحی سورہ فرتان میں ہے ''و توکل علی الحی الحدی ہو کا درمرتانہیں ہے۔''

تو کل یوں توایک عام لفظ ہےاور ہر

شخص اپنے کومتوکل کہتا ہے مگر پھر بھی غور کرنا ہے

کہ تو کل کے اصل معنی کیا ہیں؟ بعض لوگ تو کل

مصیبت سے نجات یا وُں پس شیطان نے اس بات کواے بھلادیا صرف اتن ی بات پر کہ خالق کی طرف توجہ نہ کی اور مخلو**ت** کی طرف متوجہ ہوئے سا **ت** ہرس مبتلا ئے قیدر ہے جبر ممیل یا ز ل ہوئے اور کہا اے پیسف خدا ارشا دفر ما تا ہے کہتم کو پیہ حسن وجمال کس نے دیا پوسف نے کہا خدا نے کہا۔تم کومحبوب پدرکس نے کیا۔کہاای پروردگار نے ۔کہاکس نے تم کو دعائے نجات تعلیم کی ؟ کہا رب العزت نے۔کہائس نے قافلہ کو کنویں کے قریب بھیجا؟ کہا خدا نے ۔ کہا " ایک شخص <del>و</del>فیبراسلام کی خدمت میں " کنویں میں ڈویئے ہے کس ا عاضر ہوا آپ نے اس نے ہوچھا کہ کہاں سے 🥒 نے بچایا؟ کہا خدا 🛭 نے۔کہا کئویں ہے س آئے ہوائ<u> نے</u> جواب دیا کہ میں جنگل میں بھیڑیں <sup>او</sup> حچار إلقا كداً ب كي زما رت كاشو ق بهوابس التي بھيرُوں كو 🛘 نے نكلوایا ؟ كہا خدا نے الله کار کُل پر جنگل میں چھوڑ کے چلا آیا ہوں آپ نے 📗 کہا سس نے بچہ کو القد مے من بر من من جہ روسے پہلے القد کے گو کئی پر بھیٹریں گی گھوارے میں تمہاری اللہ علاق کی بر بھیٹریں گی گھوارے میں تمہاری گر چھوڑ کرچلاا کیا ہے کہ بھیڑے کے گھوارے میں تمہاری کی شہادت کے گھوارے بھیٹر ہے تھی الداری کی شہادت کے گھوارے بھیٹر وں کا گھوارے میں تمہاری کی شہادت کے گھواری کا بھیٹر وں کا گھواری کی شہادت کے الداری کی ساتھ کے الداری کی شہادت کے الداری کی کے الداری کی شہادت کے الداری کی کرداری کرداری کی کرداری کی کرداری کرداری کی کرداری کی کرداری کی کرداری کرداری کرداری کے کہ کرداری ک کئے گویا فرمایا؟ کہا خلاق عالم نے ۔کہا کس نے تمہاری عصمت کی شہا دے دلوائی ؟ کہاای پر ور دگا رنے ۔کہاعلم تعبیر خواب کس نےتم کوعطا کیا؟ کہاخدائے مکتائے ۔کہااس نےتم کوکسی وفت فراموش نہیں کیا تواب کیے تم کوفراموش و بھول جائے گاکہ جوتم نے ایسے خدائے برتر وتوان**ا** کو حچوڑ کرا دنی مخلو**ق** ہے توسل کیااے پوسف اس کے بدلے میں سات سال تک قید کی مصیبت اٹھاؤ کچ کہاہے سی نے یہ

اییے امورکو ما لک الملوک کے سپر دکر دے اوراس یر بوری طرح اعتماداور کامل طریقه پر بھروسه کرے۔ تو کل کے معنی ہیں کہ جب بندہ کسی کام کاا را دہ کر ہے توجتنے اسباب ظاہری ہیں ان کو یورا کرےا**ں** کے بعداینے کام کوما لک حقیقی کے سپر دکر دے جبیبا کہ امام جعفر صادق نے فر ملا کہ ''توکل بیہ ہے کہتواپنااونٹ ری میں باند ھادے اور پھراس کی حفاظت کا خدا پر پھر وسہ رکھ یعنی اس کی حفاظت کا اس ری براعتماد نہ کر کیونکہ بہت ہے اونٹ مع ری کے چوری ہوجاتے "- بين ين توکل کے درجات ہیں پہلا ورجہ رہے کہ مسلمان الله كوممسى دنیاوی وکیل ہے کمتر نہ جانے ۔دوسرا درجہ پیہا ہے کہ اللہ پر کم از کم اتنا انحماركرے جتناایک ہے كا خال کر۔ این ماں پر ہوتا ہے۔اس کا تیسرا درجہ خاصان خدا ہے مخصوص ہے جن کی ملکیت اور اوڑھنا بچھونا صرف رضائے الہی ہے وہ صرف وہی کچھ کرتے ہیں جواللہ کی مشیت ہوتی ہےاور وہ منز ل امنیا ء ومرسلین اور اوصیا ئے رسول رب العالمین کی ہے۔جناب یوسٹ نے جب اس قیدی ہے کہ جوچھوٹنے والاتھاار شادفر مایا کہ جب تو حیوث کردربار میں پہنچے تو مجھ کو نہ بھولنا اور میرا ذکربھی با دشاہ ہے کرنا تا کہ میں بھی اس قید کی حقیقت ٹابت نہیں ہوتی کہ سبب ارا دہ غیب کے تا بع ہے۔

جھری کا کام کاٹنا ہے کین اگر مسبب
الاسباب کی مرضی نہ ہوتو چھری حلق اسلمبیل پر آگر
بریارہ وجاتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ستر باردھاروالی
چھری کو پوری طافت سے فرزند کے بازک گئے پر
چلایا لیکن اس پر کا ہے کا ہلکا سابھی اثر نہ ہوا کیونکہ
جو چیز اس کی مشیت میں نہیں اس کا واقع ہو یا ممکن
نہیں اگر اس کی مشیت نہ ہوتو ساری دنیا کا اسلحہ
فاندا یک ناچیز مخلوق کو بھی کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا
فاندا یک ناچیز مخلوق کو بھی کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا
موجائے کہ ایمان کا قطعی لا زمہ تو کل ہے۔

حضرت ابرائیم خلیل خدا تھے ہر مخلوق نے مدد کرنے کی خواہش کی مگر انھوں نے مخلوق کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہ کی اور نہسی کی مدد قبول کی ۔ جب وہ اس درجہ تو کل برٹا بت قدم رہے تو پھر فوراً خدا وند عالم نے ان کی مدد کی اور فرمایا جن کرتے ہیں سواان کوسوا مشکل ہے حصول نفع ود نع ضرر کے اسباب کے

پیچھے بھا گئے والوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ محض
اسباب کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ امور کا مدیہ
اور مدیر صرف خدا ہے چاہتے و بلاکسی اونی سبب
ہزاروں بقینی اسباب منہود کیھتے رہ جا کیں اوران کا
کوئی تقیبہ ظاہر نہ ہو ۔ جناب موسیٰ کوارشا دہونا
کوئی تقیبہ ظاہر نہ ہو ۔ جناب موسیٰ کوارشا دہونا
کا بھی دینے والا میں ہوں اس کا معنی یہیں ہے
آپ اپنی جگہ پر بیٹے رہیں اور خدا سے کہیں کہ تو
میرے کھانے میں نمک ڈال دے بلکہ یہ مطلب
میرے کھانے میں نمک ڈال دے بلکہ یہ مطلب
کیونکہ اگراس کی مشیت میں نہیں ہے و ساری دنیا
کیونکہ اگراس کی مشیت میں نہیں ہے و ساری دنیا
میرے پر ہوجائے آپ کوئمک حاصل نہیں ہوگا۔
میرے اور آن مجید میں کئی ایسے امور کا ذکر

ہے جو باعث عبرت ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے لئے دریائے نیل کے شگافتہ ہونے پرغور سیجئے
پانی کا خاصہ بہنا اور سیلان کی حالت میں رہنا ہے
اس کی اس خاصیت کو اس سے جدا کرنا قطعاً محال
ہوجاتے ہیں پانی اکٹھا ہوکر دیوار کی صورت
ہوجاتے ہیں پانی اکٹھا ہوکر دیوار کی صورت
افتیار کرلیتا ہودریا کی تبدایسی خشک ہوجاتی ہے
کہلوگوں اور ان کی سواریوں کے گذرنے ہے
اس میں سے گرد بلند ہوتی ہے کیا بیاس چیز کی
سیسے علامت نہیں ہے کہ سبب نے اپنی

'نیاندار کونی بر داو سلاما علی ابراهیم" اے آگ تو ایراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی کاباعث بن جا۔

جناب خاتم الامنيا وحضرت محمر مصطفي کی عظمت شان جملہ انبیاءاس حقیقت سے ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے وشمنوں پر مبھی لعنت نہیں فرماً فَى كيونكه آپ رحمة للعالمين تنص\_ اگر آپ لعنت کے ارا وہ ہے کبوں کو حرکت دیتے تو تمام مشر کین صفحہ ہستی ہے مٹ جاتے حتی کہاس روز جب آپ کو کفا رنے اتنا زدوکوب کیا کہ آپ اس حالت میں بیہوش ہوکرگر پڑے ۔خون آپ کے چہر ہے جاری تھا کسی نے جناب خدیجہ گوخمر دی کہ آپ کے شو ہرمحتر م بہت زخمی ہیں \_معلوم نہیں كه آپ انہيں زند ہ و كيھيس گي يانہيں ۔اس دن ملائکہ آپ کے باس حاضر ہوئے اور حاجت دریا دنیِ کی کنیکن رحمت عالم نے کسی بھی صورت میں شرکین کی ہلاکت کا تفاضا نہ فرمایا بلکہ ان الفاظين وعاوي كه "اللهم اهد قومي "ا \_ یر ورد گارمیری قوم کی ہوایت فر ما۔اوراس پر طرہ یہ کہ خود بی ان کی طرف سے عذرخوا بی فر ماتے ې که "انهم لايعلمون"کيونکه پيلوگنېيں جانے کہ میں تیرا فرستادہ ہوں۔ یہ بیجارے جامل ہیں ان را پناغضب نا زل ندفر ما۔ آپ نے انتها درجه کا تو کل فرمایا اور هر سختی اور بریشانی کا مقابله کیااوراینے جملہ امور کوخداوند عالم کے سپر د فرمایا اورفر ماتے رہے ''افسوض اصوی المی

الله وتوكلت على الحي الذي لايموت"

آپ کی سنا دیرتریش نے آپ کے روبر و "ابقر"

کی لفظ سے اہانت کی ۔ پیغیبر نے اس معاملہ کو بھی خدا کے سپر دفر ما دیا اور کوئی جواب نددیا اور ندکوئی خواب شدیا اور ندکوئی خواب شدیا اور ندکوئی خوابش اس بارے میں بارگاہ احدیت میں پیش کی ندکسی مخلوق ہے اس بارے میں مدد و کمک چاہی ۔ خدا نے سور ہ "انیا اعطینا ک الکو شو فیصل لو بحک و انصور اناشانۂ ک ھو الا بیتر" فیصل لو بحک و انصور اناشانۂ ک ھو الا بیتر" اے رسول ہم نے تم کوکور عطا کیا ۔ تم اپنے خدا کی اماز پر موا ور قربانی دیا کر و بیشک تمہارا و تمن ہے اواد میں دیا کر و بیشک تمہارا و تمن ہے اور اس میں اور تربانی دیا کر و بیشک تمہارا و تمن ہے اور اور قربانی دیا کر و بیشک تمہارا و تمن ہے اور اور قربانی دیا کر و بیشک تمہارا و تمن

عبداللہ ابن عباس نے کوڑ ہے خیر

کثیر بعنی کثرت اولا دمراد کی ہے۔ پینیبر اسلام کا

درجہ تو کل کس قدرز ہردست تھا کہ خدا وند عالم نے
جیتا جا گیا ، چلتا پھر تا بدلہ وعوض یعنی اولا دکثیر عطا

فرمائی ۔ اگر چہ بنی عباس و بنی امیہ نے ان کے فناو

نابود کرنے کے لئے کوئی دقیقہ فر وگذاشت نہیں کیا

لیمن بی پینیبر اسلام کے تو کل کا ہی نتیجہ ہے کہ آئ

بھی شرق ومغرب جنوب وشال ، ختلی ویزی بلکہ

دنیا کے ہر گوشہ و کونہ میں یہی گل محمد می سادات

رفیع الدرجات موجود ہیں اور قیا مت تک موجود

ربیں گے۔ پروردگار بحق محمد والے محمد میں سے معنوں

ربیں گے۔ پروردگار بحق محمد والے محمد میں عیا

میں ایل توحید وا خلاص وتو کل قراردے۔ پی پھی

دسول اکرم ملی الشطیه وآله وسلم ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے قر آن کی بہار ماہ رمضان ہے ہے۔

### انبياء كااسلوب مدابيت

### مولانیا سید مصد جابر جوراسی مدیر ماهنیامه اصلاح لکهنو

آدم تاحضرت خاتم، انمیاء ورسل کا سلسله قائم فرمایا اور بیگر وہ معصوم منجانب اللہ کار ہدایت انجام دیتارہا۔خاتم الانمیاء کے بعدان کی نیابت انکہ اطہاڑ نے فر مائی اور جمداللہ بیمبارک سلسله آج بھی قائم ہے البتہ قبری دورغیبت میں علاء رہنمائی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اگر چہ امر بالمعر وف اور نبی عن المنکر کی ذمہ داری ہر السلم و عاقل مردمسلم کی ہے لیکن اس سلسلہ میں اسوہ ہدایت انمیاء کامعتبر ہے۔خضر مضمون میں اس موضوع پرتمام انمیاء کی تا رہ کے کوتو نہیں سمینا اس موضوع پرتمام انمیاء کی تا رہ کے کوتو نہیں سمینا اس موضوع پرتمام انمیاء کی تا رہ کے کوتو نہیں سمینا حاصل کی جاسکتی ہتا کہ میکار ہدایت بھی کا شکار نہ حاصل کی جاسکتی ہتا کہ میکار ہدایت بھی کا شکار نہ حاصل کی جاسکتی ہتا کہ میکار ہدایت بھی کا شکار نہ حاصل کی جاسکتی ہتا کہ میکار ہدایت بھی کا شکار نہ ہونے یا ئے۔

وعوت خیر دینے سے پہلے پہلی منزل خودا حنسانی کی ہوتی ہے ور نہ بیدعوت خیر غیر مورث ہوگی،قرآنی فیصلہ کی روشنی میں حضر ت خاتم الامنہا 'اء ہمارے لئے بہترین خمونۂ ممل ہیں، اور آپ کی

مخلو**ق** کا خالق ، معبود یکتا ہے بالخضوص جن وانس کواس نے اپنی عبادت کے کئے پیدا فرمایا و ہءبادت جس کامنےہوم بہت وسیع ہاورای میں ہر وہ عمل آتا ہے جو مرضی معبود کے مطابق ہے، مختلف عوامل انسان کو اس کی غرض خلقت ہے بے رہ وابناتے رہنے ہیں اور اس انحراف کے ہوتے ہوئے ضرورت ہدایت مسلم ہے جس کے ذریعہ وہ اگر را ہ راست پر نہیں ہے تو اے اس صراط متقیم پر لایا جائے، اگر راہ راست پہ ہے تواہے بھنے ہے بھایا جائے اوراگر بہ**ک** گیا ہےتواے را ہراست پر بلٹایا جائے ہمرحلہ ہا زک ہےا وراس کام میں بہت زیر کی کی ضرورت ہے ورنة عمل ہدایت اپنے ہدف تک پہنچنے میں ما کام رہےگا۔للبذا پیلی منزل میں اس کی ذمہ داری خود يروردگارنيل ب-ارشادب: "ان علينا للهدئ" " بیشک بدایت کی ذمه داری بهاری ہے۔" لیل/۱۳ اس ذمه داری کو بورا کرتے ہوئے اس نے حضرت

شرعاً حرام نہیں ،بعض کوشیر نی نقصان پہنچا علی ہے ۔ ہے، پیغیبر چاہتے تو خودشیر نی ندرک کرتے اس الا کے کے لئے اگر نقصان دہ تھی تو منع فر ما دیتے ۔ لا کے کے لئے اگر نقصان دہ تھی تو منع فر ما دیتے ۔

کیکن نفسیاتی طورے بیانسیحت کم اثر انداز ہوتی لہذا پیغیبر نے ندکورہ طریقۂ کا را پنایا۔ جب مباح

مِعالمه مِن يَغِيرِكا بياسوه سَامِن آيا تُواسِ مَا سَحُ كَا

نصیحت کی کیا حثیت رہ جائے گی جوخود معصیت میں مبتلارہ کر دوسر کے کومعصیت سے روکے ۔ولووہ

یں بھورہ رور سرے در سیاست روسے سورہ بات قر آن وحدیث کی واضح روشنی میں کہدر ہاہو۔

ہدایت کرنے والا جب خود کسی بات

ر عمل کرنا ہے تو اس کا بہت جلداثر ہونا ہے علامہ مجلسیؓ نے تحریر فر ماما ہے کہ

آپ دن جناب عیسیٰ نے اپنے اور بیان کیسیٰ نے اپنے حوار بین سے نرمایا: اگرتم پورا کرسکونو میری ایک خواہش ہے، انھوں نے عرض کیا حضرت نرمائے تو آپ کا تکم سرآ تکھوں پر حضرت میسیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اوران کے بیر دھونے گئے ۔انھوں نے جیران ہوکر عرض کیا نبی اللہ بیآپ کیا کررہے ہیں؟ جیران ہوکر عرض کیا نبی اللہ بیآپ کیا کررہے ہیں؟ نیادہ میز اوار ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے گئے میں نے تواضع وانکساری کا بیا بیک نمونہ پیش کیا میں نے تواضع وانکساری کا بیا بیک نمونہ پیش کیا

ہے تا کہ تم بھی میرے بعد لوگوں کے ساتھ انگساری سے پیش آؤ، پھر فرمایا۔ یا در کھو تواضع وفروتنی سے حکمت کی ترون جموتی ہے تکبر ونخوت سے نہیں، جس طرح سبز ہ نرم وہموا رزمین میں اگتا ہے نگلاخ زمین میں نہیں۔

حیات القلوب،جلداول کارتبلیغ وہدایت میں اخلاقیات کو کلیدی حیثیت حاصل ہے کیکن بھی بھی یہ ہوتا ہے کہ شخت دل اخلاقی نزی ہے رام نہیں ہوتا بلکہ وہ مزید جسور ہوجاتا ہے۔ایسے شخص کورا ہ راست پر لانے کے لئے ایسی تحکمت مملی بعض اوقات کار گر ہوجاتی ہے جس میں تشدد بھی نہ ہوا ور پچھے تی بھی ہو۔

حضرت امام محمد باز سے منقول ہے کہ ایک شخص خدمت بینج بر میں حاضر ہوا اوراپ ایک بیاری کی کہ مجھے وہ آزار پہنچا تا ہے اولا آنحضرت نے اسے تلقین صبر فر مائی کچھ موصہ کے بعد پڑوی کی اذبیت رسانی سے عاجز ہوکر وہ پھر خدمت بینج بیل حاضر ہوا اور پڑوی کی اخبیت کی اس بارہ جب وہ شکایت کی اس بارہ جب وہ شکایت لے کر کا جات دی، سہ بارہ جب وہ شکایت لے کر حاضر ہوا تو اب آپ نے اس مزید صبر کی زخمت مامان تکال کر باہر رکھ لواور ہرگذر نے والے کو سامان تکال کر باہر رکھ لواور ہرگذر نے والے کو سامان تکال کر باہر رکھ لواور ہرگذر نے والے کو سامان تکال کر باہر رکھ لواور ہرگذر نے والے کو سامان تکال کر باہر رکھ لواور ہرگذر نے والے کو اینے حال سے آگاہ کرو ہای نے اس تھم پینج ہر پر اس سے میں دکھ کے کر اس سے میں دکھ کی کر اس سے میں دکھ کر اس سے میں دیا ہو کر اس سے میں دکھ کر اس سے میں دی بی کر اس سے میں دکھ کر اس سے میں دی بی کر اس سے میں دی بی کر اس سے میں دی کر اس سے میں دی بی کر اس سے میں دی کر اس سے میں دی کر اس سے میں دی کر اس سے میں کر ا

کم شدت کاعذاب اورآخر میں تہیں نہیں کر دینے والا بھیا تک عذاب ۔

جبسارے اسکانا تختم ہوجا کیں فرصہ اخترام کی خبر کی امیدیں منقطع ہوجا کیں تو سخت اقدام کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ بہت ہے آئدہ ہدایت پانے والے ہدایت ہے محروم رہ جا کیں گے۔ جنگ حین کے فراریوں میں ہے بنی اقیف اوران کے سردار مالک ابن عوف اصری نے طائف کے قلعہ کواپنا مرکز بنایا۔ آنحضرت نے بیس دن تک اس قلعہ کا محاصرہ کیا مسلمانوں اور بنی اقیف کے درمیان مقاتلہ بھی ہوا اور بہت ہے لوگ مارے گئے، لیکن پیغیمر نے اچا تک محاصرہ اٹھا لینے کا اعلان کردیا لوگوں نے ایخضرت کومشورہ دیا اعلان کردیا لوگوں نے ایخضرت کومشورہ دیا محاصرہ اٹھا لینے کا محاصرہ اٹھا گئے بد دعا محاصرہ اللہ کم از کم بنی تقیف کے لئے بد دعا محبود میں دعافر مائی "معبود بنی اٹھیف کی ہدایت معبود میں دعافر مائی "معبود بنی اٹھیف کی ہدایت معبود میں دعافر مائی "معبود بنی اٹھیف کی ہدایت معبود میں دعافر مائی "معبود بنی اٹھیف کی ہدایت معبود میں دعافر مائی "معبود بنی اٹھیف کی ہدایت معبود میں دعافر مائی "معبود بنی اٹھیف کی ہدایت معبود میں دعافر مائی "معبود بنی اٹھیف کی ہدایت میں دمافر مائی "معبود بنی اٹھیف کی ہدایت میں داور آئیس میر سے ہاس حاصرہ ماؤر مادے۔"

نا رخٌ كال جلدووم

پیٹیمبر کی اس دعا اور نرم روبیہ کا ار بہت جلد ظاہر ہوا، پہلے بنی ثقیف کا ایک نمائندہ وفد پیٹیمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام لایا اور بعد میں تام ہوگئے ۔
بعد میں تمام بنی ثقیف حلقہ بگوش اسلام ہوگئے ۔
یمن کی طرف ہمے میں خالد ابن ولید کی سرکر دگی میں صحابہ کی ایک جماعت تبلیغ اسلام کے لئے گئی لیکن خالد ابن ولید کے درشت روبی کی وجہ سے تبلیلہ ہمدان نے ایک ندسی جب روبی وجہ سے تبلیلہ ہمدان نے ایک ندسی جب حضرت علی تلم پیٹیمبر سے یمن تشریف لے گئے تو

احوال پوچستاا وروہ اپنی آپ بیتی سناتا ۔ زیا دہ دیر نہ گذری تھی کہ پڑوی اس کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا بھائی خدا کے لئے تم اپنا سامان گھر کے اندر واپس رکھ لومیں تہہیں آئندہ ہرگز اذبیت نہ پہنچاؤں گا۔ سنینہ ابخار،جلدادل اس اسلوب ہدایت میں ایک سرکش کو

ای استوب ہدایت یں ایک سرس و راہ راست پر لانے کے لئے بہترین نمونہ ملاہ اس واقعہ سے اگر ایک طرف ظالم کے خلاف احتجاج کے طریقۂ کار کانعین ہوتا ہے تو دوسری طرف شاہراہ عام پر جلوسہائے عزا کے برآ مد ہونے کی حکمت عملی پر بھی روشنی پڑجاتی ہے۔

خداوند عالم ارحم الراحمين ہےو ہائيے بندوں پر رؤوف ورحیم ہےا گرچہ وہ جبار و تہار بھی ہے کیکن اس کی رحمت اس کے غضب بر حا وی ہے اس کا غضب ای وفت نازل ہوتا ہے جب ہدایت بافتہ ہونے کے تمام رائے مسدود ہوجاتے ہیں، قرآن مجید میں سورۂ اعراف کی آیت ۲۵ سے جناب ہوؤ، جناب صافح اور جناب لوظ کی سرکش ترین قوموں کا تذکرہ ہے عا دو شمود اورقوم لوظ نے ارض الہی ہر کیا کیا نہ طوفان سرکشی بریا کیا۔اورانہیں شخت ترین عذاب البی کا سامنا بھی کرما پڑا لیکن بیعذاب بتدریج آئے ہیں ان انبیا اونے پہلے پوری کوشش کی کہ ہے سرکش قومیں راہ راست پر آجا نمیں کئین جب انھوں نے انبیا کے باتوں پر مطلقاً کان نہ دھرا تو سلسلاءغذاب شروع هواليكن ابتدا میں صرف عذاب کی دھمکی پھر نسبۃ

آپ کے اس طریقۂ کارے جوانتاع پیغیبر میں تھا اور جوانبیاء ماسبق کی روش کامظہر تھا ،ایک ہی دن میں بنی ہمدان مسلمان ہو گئے ، پیغیبر نے خوش ہو کر فرمایا ، ہمدان والوں پرمیر اسلام ہو۔

ا تا ریخ طبری ،جلدووم

انبیاٹی کے درجات ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے اسکان خطانہیں، کیکن انہیں ترک ولی کی گنجائش بہر حال ہوتی ہے، ما ہجارتوم کی ہدایت سے مایوی میں اگر پچھ جلدی ہو جائے تو جناب یؤش ایسے نبی کوبھی شکم ماہی کی قید میں ایک عرصہ گزار ناپڑتا ہے۔

جناب نوس جب پنی قوم کو ہدایت کرتے کرتے تھک گئے اوران میں تبدیلی کے کوئی آنار نہیں دیکھے تو بددعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے، ایک نیک وجفاکش بندے ہی نہیں ایک نے قوم کو آگاہ کردیا کہ تین دن کے اندرعذاب آیا کہ تین دن کے اندرعذاب عذاب طاہر ہوئے تو قوم کو ہوش آیا، دودھ پیتے عذاب ظاہر ہوئے تو قوم کو ہوش آیا، دودھ پیتے عذاب طاہر ہوئے تو قوم کو ہوش آیا، دودھ پیتے ہوگئے گڑ گڑ اگر گڑ اگر دیا میدان میں مر دعورت جمع ہوگئے گڑ گڑ اگر گڑ اگر بارگاہ معبود میں تو بدی رحمت البی کو جوش آیا اور آنے والاعذاب ٹی گیا۔

مقصودالہی ہےلوگوں کی ہدایت اور اس ہدایت کےسلسلہ میں جیسی روش کی ضرورت ہوا پنانا چاہئے ،حسن خلق لوگوں کواپنی طرف ماکل کرنے کا بہترین ذریعہ ہےلہذا اس کا رہدایت

میں بھی انہا یوکا اسلوب بیر ہا ہے کہ انھوں نے اپنے اخلاق کر بما ندے لوگوں کواپنی جانب متوجہ کیا ہے پھر ان کی بطریق احسن ہدایت فر مائی ہے پیٹیمبر اسلام سے ارشا دالہی ہے فیصل سالخ بیاللہ کی آپ برمہر بانی ہے آپ لوگوں برنرم ہیں اور اگر آپ برمزاج اور سخت دل ہو تے تو بی آپ کے باس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔

آل مران (۱۵۹ میت کفتی بغاوت کو دعوت دیتی اکثر بہت کفتی بغاوت کو دعوت دیتی ہاور کار ہدایت مفلوج ہوجا تا ہے، اور بھی بھی ہوتا ہے کہ زیا دونری ، خاطی کو جسور بنا دیتی ہے لہذا پیفیبر گویی بھی تھم ہے 'نیسا ایھا النہ کارومنا فقین ہے النہ کارومنا فقین ہے جہاد کیجئے اوران پر سخت ہوجا ہے۔

توبـ/۲۵ ټمريم/۹ سمجھی تجھی فريق مخالف معقولات پر کان دھرتا ہے اور حقائق کو درک کرليتا ہے الہذا اهياء کی ہدايت کا اسلوب بيشتر پاسئداراستدلال رہاہے۔

جناب ابرائیم جب غارے بہرائے ہیں اور انھوں نے پہلی دفعہ آیات الہید کا مشاہرہ کیا ہے واس کی منظر کشی قرآن مجید نے اس طرح فرمائی ہے 'ف لمماجن … المخ" پس جب ان پر سیا ہی شب محیط ہوگئی اور انھوں نے ستارہ کو دیکھا تو کہا (کیا) بیمبرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہوگیا تو کہا میں غروب ہے۔ ہوجانے والوں کو دوست نہیں

رکھتا۔پھر جبانھوں نے جاند کوروثن دیکھا تو کہا ( کیا ) پیمیرا رب ہے؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہااگر خدا ہی ہدایت نہ دے گا تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا (کیا) پیمیرا رب ہے؟ بیاتو زیادہ پڑا ہے اور جب پیجی غروب ہوگیا تو کہا اے قوم میں تمہارےشرک ہے بیزارہوں،میرا تمام تزرخ اس خدا کی طرف ہے جس نے آسا نوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں باطل سے کنا رہ کش ہوں ا ورشر کوں میں ہے نہیں ہوں ۔ انعام/۲۷۲۲۲ جناب ابراسيم خليل خدا كابياستدلالي اندا زرہتی دنیا تک کےلوگوں کومعتولات کی روشنی میں اپنے رہ کی جانب ہدایت کرنا رہے گا۔ پھر جہاں معتولات کے درک کی صلاحیت مفقود بائی گئی وہا**ں م**جزات کا سہارالیا گیا ۔اور دراصل معجز ہ کی حکمت عملی یہی ہے۔

کار ہدائیت کی جان ہے تکمت ودانائی اگر بیہ ندہواورانسان فقط سرسری طورے اورغلط طریقہ ہے احکام الہی کا جائز ہ لے کراس پڑمل بیرا ہوتو جہاد جبیہا بہترین عمل دہشت گر دی کے تکروہ ومعیوب پیکر میں سامنے آتا ہے ۔ پیغیبر گوتھم الہی تھا۔

"ادع الــــى سبيــــل ربک بالحكمة.... الغ" لوكونكواللدكي طرف حكمت اورموعظ منه كے ذريعه بلا ؤ۔ كل/ ۱۲۵ اس آیت میں دعوت کی اولین شرط حکمت ہے۔ واقعہ ہے کہا یک شخص خدمت پیغمبر میں حاضر ہوا اور آپ ہے ہدایت حیا ہی پیٹمبر نے خلاف توقع عجيب إت رشا دفرمائي \_ "احد مدق ولاتكذب وانب من المعاصى ماشئت" سے بولوجھوٹ نہ بولوا ور پھر گنا ہوں میں سے جو گنا ه چاهوکرو! وه بهت خوش هوگیا اوراس شر طاکو تشکیم کرلیا۔اس نے اولاً بدکاری کا آرا دہ کیا معاً خیال آیا مجھے کے بولنا ہے اس عمل کے بعد کی بولوں گا تو سنگسار کیا جاؤں گا۔ چوری کاا را دہ کیا تو بعد میں پچ بولنے کی وجہ ہے ہاتھ کٹنے کی نوبت آنے کا خیال آیا اور وہ چوری ہے بھی رک گیا ۔با لآخر سے کی بدولت اس نے تمام گنا ہوں سے توبہ کر لی ۔ انوار نعما ندہس/۳۷۳

چونکہ اللہ نے ہدایت ودعوت حق میں حکمت کو اولیت دی ہے لہذا انبیائے کے اسلوب ہدایت میں'' حکمت'' کاعضر نمایا ل رہتا ہے اور اسی حکمت کی وجہ ہے موقع ومحل کے لحاظ ہے انھوں نے مختلف وتعد دطر یتے اپنائے۔ یہ ہیں

# قرآن اورمعرفت انبيأء

جنباب غلام علی گلزار طے کرتے وفت ،حقیقت کانظارہ کریں گے!

عوامل معرفت از نظر قرآن

علم معردت کاایک ہم عامل ہے۔ سورہ بقر ہاسومیں ارشاد ہے ''وعسلسم ادم الاسماء کلھا'' البتہ (بحوالہ کنز العمال) جب آدم سے پوچھا گیا تیر ئز دیک علم اور عقل میں ترجیح کس چیز کو حاصل ہے؟ جواب دیا ''عقل کو'' بنا رت دی گئی کہ''تواس امتحان میں کامیاب ہوا۔''

### معرفت عقلی کا حصول

ارثادالی ہے "هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو اعلیهم ایساتیہ ویسز کیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة"

چنانچ آپ ممتاب اور عقل کی باتیں بھی سکھاتے تھے۔

عربی لغت میں ''عقل'' ہے مراد ''غلطی کو مجھنا'' ہے۔علاءِ غسرین عقل کو جہل کی ضد مانتے ہیں۔ ایک حدیث میں (بحوالہ کنزالعمال) ہے۔ ''المعیقیل عقبال میں الجھل'' یعنی عقل عصمت انمیا یک شرفیت کا وسیله ان کی معرفت تھی۔ جس کے اہم عوامل علم ، عقل اور اخلاص ، ان کی حیات طبیبہ میں اس طرح مر بوط تھے کہ ان کے قول وفعل سے ان عوامل کی ہمہ جہت کارفر مائی ، جمالیاتی ضوفشانی کرتی تھی۔ جب بھی انبیا یکو آ زمائش میں ڈالا گیا ، تو ''ا خلاص'' نے ان نعمتوں کو تحریک دی ، اوران سے استفادہ کرکے وہ بخت سے سخت مراحل کو مطے کر گئے۔ درجہ اور فضیلت کے اعتبار سے بھی ، حصول کمال کے مناز ل کو ہم آ ہمگی حاصل تھی ۔

مصمت شرقی و وہی ہے۔ کین ہرقلب اس کاظرف نہیں بن سکتا۔ چنانچارشا درسول ہے کہ' مومن ایمان کی نظر سے دیکھا ہے۔'شرف و کسب کے ذریعہ ، انبیاء وائمہ معصومین کوایمانی کمال حاصل تھا۔ شناخت قلبی کا درجہ شناخت عقلی اور شناخت علمی سے مضبوط اور بلند ہے جوخوف خدا اور تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے۔معصوم اس کے خدا اور تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے۔معصوم اس کے انتہا کو پہنچتا ہے۔ خالق عظیم جانتا ہے کہ اس کے کون بندے (انبیاء واولیاء)ان مراحل سے گذر کر،قلب اخلاص کے آئیے میں، دشوار منزلوں کو

جہالت سے با زر کھتی ہے۔ حضرت علیٰ سے روایت ہے کہ رسول خدانے فرمایا:'' جہالت سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں اور عقل سے زیا دہ نفع بخش کوئی سرمانینیں۔''

بحوالہ تا ریخ یعقونی ، رسول اللہ نے

آیت ۹ زمریس ہے: "قسل هسل یستسوی السذیسن یسعسلمون والسفیس لا یعلمون انما یتذکر اولواالالباب"

''بوجیو کہ کہیں جانے والے اور نہ جانے والے لوگ ہراہر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقلندلوگ ہی مانتے ہیں ''

حضرت علیٰ نے فر مایا: ''عقل فطری ہے، علم کسبی ہے جب خدا انسان کی عقل کو کامل کرتا ہے تو اس کی بصیرت اورا خلاق بھی کامل ہو جاتے ہیں۔''

مقاصد الٰہیہ کی تلاش فعل عار فانہ ھے

طالب حق کے گئے

جبتو کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔انیان کوعموماً ور صاحبان فکر ونظر (اولی الالباب)کوتفکر ویڈیرکی خصوصی وعوت دی گئی ہے۔تا کیدی حکم ہے کہاس کائنات کا مشاہدہ کرلوا وراس کے اسرار میں غور کرو۔

(۱) 'قبل سيروافي الارض فانظرواكيف بدأ المنحلق ثم الله ينشئ النشاة الآخرة، ان الله عليٰ كل شئ قليو'' ''روئ زمين پر چلوپجرو، و يجموخدا نـُخلوقات كو پہلے كيے پيدا كيا ہے پجر دوسرى مرتبہ بھى ان كو (قيامت ميں) پيدا كرے گا۔ بے شك خدا ہر چيز پر قدرت ركھتا ہے۔

''(اےرسولؓ) ذرا دیکھوتو آسانوں اور زمین میں کیسی چیزیں ہیں۔گر دلیلیں اور ڈرانا ایسے لوگوں کے لئے سود مندنہیں جوالیان ے بہرہ ہیں۔ سے بہرہ جیں۔ (۳)''وسنحولکم مافی السلموات و مافی

الارض جسميعاان في ذلک لآيات لقوم يتفكرون" "جو پچھ آسانوں ميں ہاور جو پچھ زمين ميں ہسب كوخدا نے تمہارا فرمانبر دار بنا ديا ہے اوراس ميں بہت ى نشانياں بيں ان كے لئے جوغور وَفَكر كر تے ہيں۔"

(٣) ٢٩ولم يتفكروافي انفسهم ماخلق الله

شیطان کے بہکا و ہے میں نہآ کمیں گے۔ انبیا ء/20:ہم نے لوظ کو اپنی رحمت میں داخل کرلیا ہے شک وہ نیکو کار بندوں میں سے تھا۔ سورہ بنی اسرائیل، انبیاء، سبا، ص اور جن میں بھی عصمت انبیا عاورا خلاص کے رابطہ کا ذکر ہے۔

#### معرفت فلبى كا تجزيه

معرفت کا بلندترین مرحله معرفت قلبی ' ہے، اس کا تعلق فطرت اور وجدان ہے ہوتا ہے۔ علم و تحقیق جدلیاتی تجزیر کرتی ہے، نورقلب ' جمالیات ' کا نظارہ کرتا ہے انسان کے دل و جان میں اس دنیا کے خالق کے بارے میں ایک طرح کا فطری احساس پایا جاتا ہے۔ حتی کہ بیسوتا احساس شرکا نہ جا بلیت میں مبتلا قوموں (قوم نمروہ بنی اسرائیل ہوم تجاز) میں بھی پایا جاتا تھا۔ ایک دکش قدرتی منظر و کیھنے پر ول میں ایک کشش محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً نظم کا مُنات میں ایک کشش محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً نظم کا مُنات کی جانب متوجہ ہوکر اس نظام کے حسن کا نظارہ کی جانب متوجہ ہوکر اس نظام کے حسن کا نظارہ کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کو نا بت کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کو نا بت کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کو نا بت کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کو نا بت کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کو نا بت کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کو نا بت کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کو نا بت کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کو نا بت کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کو نا بت کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کو نا بت کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کو نا بت کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کو نا بت کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کو نا بت کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کو نا بت کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کو نا بت کی حالے استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی ہوتی کی جانب مقال ہے۔ بقول علامہ اقبال ہے۔

 السهلوات والارض وما بينهها الا بالحق" روم "كيا بيلوگ اپنے دل ميں غورتہيں كرتے كرخدانے آسانوں اورزمين كوبس مصلحت بى سے تو پيدا كيا ہے۔"

 (۵)"كـذالك نفصل الآيات لقوم يتفكرون"

''ای طرح ہم اپنی آینوں کوغور وقکر کرنے والوں کے لئے مفصل بیان کرتے ہیں۔'' چنانچہ جو لوگ اس کا ئنات میں غور وقکر نہیں کرتے ان کی متعد وآیات (یوسف، یونس، محل وغیرہ) میں شدید ندمت کی گئی ہے۔ محل وغیرہ) میں شدید ندمت کی گئی ہے۔

قرآن میں 'البساب' کاؤکران سوروں میں ہے: ص/۱۹،۲۹، زمر/۱۸،۹،۵۰ نافر/۱۸،۹ مالطلاق/۱۰،۴ لب' منفز کو کہتے ہیں فافر/۱۸:۵ الطلاق/۱۰،۴ لب' منفز کو کہتے ہیں (Intelled) رموز کا ئنات میں فکر اور قدرتی نظام کے مشاہرہ سے معرفت تو حید میں بھی شناخت عقلی حاصل ہوجاتی ہے۔

#### معرفت قلبی کے اجوائے تو کیبی تقویٰ ۔آزمائش میں خاطر جمعی اور ٹا ہت قدمی ۔عبادت میں خلوص وخشوع ۔ چندھوا لے: بقرہ/۱۳۴

''و اذبتلیٰ ابر اهیم ربه بکلمت فاتمهن، قال انی جاعلک للناس اماما" ''جب ابرائیم کوان کے پر وردگار نے چند باتوں میں آزمایا اور انھوں نے پورا کردیا تو خدانے فرمایا میں تم کولوگوں کا پیشوابنانے والا ہوں ۔" الجرم ۴۱، ۴۵ کا جو ہری مفہوم : اللہ کے مخلص بندے

میل جمع نہیں ہو یاتی۔عشق کی حرارت، عجب جہالت حسداوراس کے دوسرے معاون اجزاء کو تحلیل کرتی ہے، دل میں نورا نیت جلوہ فکن ہوتی ہے،راستہ روشن ہوجاتا ہے اورانسان خطاؤں ہے محفوظ رہنے کاسلیقہ حاصل کرتا ہے۔

تقوی یعنی پر پیزگاری بوظم خدا ہے اے انجام دینا، واجب پر کمل کرنا ۔ جس کو کرنے ہے اللہ نے منع کیا ہے، اس کو نہ کرنا، حرام ہے اجتناب کرنا۔ جن حدود میں جیسی اجازت ہے، اس ہے تجاوز نہ کرنا، یعنی جائز کی سرحد میں زندگی گذارنا ۔ تقویٰ کے مراحل، اس کے شرائط اور اس کے جوہر وجزا کا تذکرہ، قرآن کے الاسوروں کی الکا آیات میں آیا ہے۔

چند فترآنی حوالے

(۱) ''جولوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز
پابندی سے پراھتے ہیں اور جواللہ نے انہیں رزق
دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔'' بقرہ // ''وہ ایمان والے رستگار ہوئے جو اپنی
نمازوں میں گر گراتے ہیں۔ بیہو دہ باتوں سے
منھ پھیر تے ہیں، زکو ۃ ادا کیا کرتے ہیں۔اپنی امانتوں
شرمگاہوں کو حرام سے بچاتے ہیں۔اپنی امانتوں
اورا پنے عہد کالحاظ رکھتے ہیں۔نمازوں کی پابندی
کرتے ہیں۔''
موسون کی ایمانوں
کر تے ہیں۔''
جولوگ مروفریب کے باس کئے۔
جولوگ مروفریب کے باس کئے
جولوگ مروفریب کے باس کئے
جولوگ مروفریب کے باس کئے

اندا زے گذرجاتے ہیںا ور جب نہیں پر وردگار کی آیات یا ددلائی جاتی ہیں تو ہبرے اند ھے ہو کرنہیں رہتے جی لگا کرینتے ہیں۔

معردنت قلبی تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے جس کے معاون اجزاءاستعاذہ اور خشوع ہیں ۔استعا ذہ ہے مراد: شیطان تعین کےشر ہے الله تعالیٰ کےحضور میں پناہ طلب کرنا ہے۔ جو "اعوذبالله من الشيطان الرجيم" ك مقدس الفاظ ہے کی جاتی ہے۔شیطان سے پناہ ما تکنے،اس کےشرے محفوظ رہنے کاعمل''تو کل'' ا ور''یقین'' کے بل بوتے پر کیا جاسکتا ہے۔اس کئے استعادہ ایمان کی اہم اور اعلی منزل کی نثا ند بی کرنا ہے۔مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت نماز کی ابتدا میں بھی استعاذہ کریں ۔گھر ے نکلنے،کسب روزی کے لئے جاتے وفت ہمسجد میں داخل ہو تے وقت استعاذہ کریں \_معوذ تین کو صبح وشام رہوھنے کی تا کید ہے۔مامحرموں کے ماحول ہے بیاؤ کے لئے ،غصہ کے وقت ،عہد کو یورا کرنے کے گئے، صدقہ دینے میں مستعد رہنے کے لئے، استعاذہ کا حکم ہے۔ مصدقہ روایات میں ( قرآن و حدیث کی روے )اس صمن میں ، دعا وُں کے معروف طریقے وارد ہیں خصوع وخشوع استعاذ ہےمر بوطا صطلاحی*ی*ں ہیں جس کا ذکر قرآن میں متعدد مقاما**ت** پر آچکا ہے۔سورۂ انفال مومنون بنر قان وغیرہ۔

معرفت انبياً.

حرکت وجمرت کے محر کات معرفت''

بی کے پر تو ہیں۔معردت کے بغیرانیان''خود سپر دگی''(Surrender) کے لئے تیار نہیں ہوتا معردت کے مراحل بنس لوامدا ورننس مطمعنہ کے مقامات سے مربوط ہیں۔انہا گرام کی حیات مقد سہ میں، ابتلاء،مجاہدہ،الحاد سے مقابلہ، تبلیخ وتربیت کے ایسے مراحل گذر ہے ہیں جن سے ''معردت'' کے کے گیر کات وعوامل متشرح ہوجا تے ہیں۔

انبیا۔ ؑ کے مختلف ادوار

(۱)حضرت آدم ہے لے کر حضرت نوخ تک۔ (۲) حضرت نوع سے حضرت ابراہیم تک۔ (۱۳) حضرت ابراہیم سے حضرت موکا کیک۔ (۴)حضرت موسیٰ کے حضرت عیسیٰ کک۔ (۵)حضرت میسیٰ ہے حضرت محمہ مصطفیٰ '' تک ابنیاٹے سے متعلق متعد د واقعات کا تذکرہ قرآن میں ہے۔جس سے رموزمعر نت پر روشنی پردتی ہے۔حضر تانوخ کا عزم وتو کل جضر ت ابراہیم کی بصیرت ایقان ،حضرت موسیٰ کی جراًت ایمانی، حضرت عيسيٰ کي شان ايثار، حضرت خاتم النهيين ً کے خلق عظیم کی بہار چہنستان معرفت میں نکھار لاتی ہے۔حضرتا ہوب کا صبر،حضر ت سلیمان کا شکر، حضرت دا وُرُ کا جبروت، حضرت محیحیٰ کا نقدس، حضرت پورٹ کا حسن طبع اور جمال۔ معرنت الہی کے مختلف پہلوؤں کو روشن کرتے بیں \_حضرت اور بیش ،حضرت عبیب،حضرت بارون ، حضرت لعقوب ، حضرت يوُسَل ، حضرت لوظ، حضرت زکریا، حضرت الیائ، حضرت بسنغ کے اہم وا تعات، نیز ان امنیا 'عجن کااگر چیقر آن

میں باحوالہ تذکر ہمیں کیان ان کے رول کا مجموعی
اشارہ آیا ت و تفاسیر میں مانا ہے ، معرفت کے کی و
اجمالی اور جزوی/خصوصی اجزاء کی تفصیل کو روش
کرتے ہیں۔ اس طرح اندیائی مشن سے وابستہ
نیک بندوں کا ذکر بھی معرفت کے مختلف معانی سے
مربوط ہاوراس کے لوازمات کو متشرح کرتا ہے جیسے
مربوط ہاوراس کے لوازمات کو متشرح کرتا ہے جیسے
حضرت شمویل ، حضرت شمعون ، حضرت بیشع بن نون،
حضرت حزیل ، جناب حبیب نجارہ جناب سکندر
فوالقرنین ، جناب لقمان جناب عزمیر ، جناب آصف
فوالقرنین ، جناب لقمان جناب عزمیر ، جناب آصف
بن برخیا وغیرہ۔

حضرت ارائمیم جب ایرس کے بعد ( لینے ہڑھنے کے بعد)غارے نکلے تو اللہ کی خصوصی عنایت ومشیت سے خاصے جوان ہوئے تھے معردنت الہی کے بنیا دی عوامل علم بعقل اور اخلاص قلب کی بناء پر ،اجزا ئے بصیرت کومتوجہ و مرکوز کر کے، یقین ہے ، آفتاب ، ماہتاب ، نجوم ، گردش ایام کے نثانات کوٹھکرایا کہ پیمیرے خالق/معبودنہیں ہو سکتے جوخود نقدریہ کے با بندییں اورجن کا مقدر خالق کے خصوصی حکم ہے مربوط ہے۔الہام تو نیقات الٰہی ہے ہے،جس کے لئے فکر وعشق نے مربوط 'انطاص قلب' مضروری ہے۔ حضرت موسی کا فرعون کے کل میں یرِ ورش پا جانا اور پھراس محل کوٹھکرا کر مدائن کے ریگتان کی طرف جانا ہمعرنت سے منسلک الہام کا نتیجہ ہے۔حضرت آسیہ (زن فرعون) کی شافت توحير، مربوط ابتدائی صاحب میں ۔ واقعات معرفت والہام بی ک

عکای کرتے ہیں۔ حضرت یوسٹ کی قیدو بندی۔ خوابوں کی تعبیر کاعلم، حکومت مصر پر فائز ہوجانا گھر حضرت یعقوب کی اولا دکا سلسلہ نسل وہاں جاری ہوجانا، بیسار ہے مراحل، اسرار نیبی کے مظاہر ہیں۔ جناب طالوت کو حضرت داؤڈ کا سہارامیسر ہوجانا، سیمان بن داؤڈ کی شاندار سلطنت کا جوجانا، سیمان بن داؤڈ کی شاندار سلطنت کا قیام، ان کا مخلوقات ہے ہمکلام ہونا، طیور ووحوش اور جنات کا ان کے تا ہے ہوجانا، بیوا قعات، اللی اور جنات کا ان کے تا ہے ہوجانا، بیوا قعات، اللی کا مظہر آثار کو آشکار اور عبودیت کے اثر ات کو مرتب کرتے ہیں۔ انہیا کی مشن معرفت اللی کا مظہر کرتے ہیں۔ انہیا ء واولیاء، کے کمالات، نصیحت وجبرت حاصل کرنے اور مراحل معرفت کو تبحضے کی موادی حاصل کرنے اور مراحل معرفت کو تبحضے کی موادیات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ درسگان کے نصاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔

مختلف زمانوں میں سرکش انسانوں پر مشتمل استعاری قوتوں کی جہالت ، گمرا ہی، استخصال اور تکبر کومٹانے کے لئے انبیا اور تکبر کومٹانے کے لئے انبیا اور قوتوں کے معجزات دکھائے جن سے ان ظالم قوتوں کے دعوے کھو کھلے ٹابت ہوئے۔

مجز ہ / کرامت معرفت البی کے فون توست کا جمالیا تی عمل عنا ہے۔ جو مسب ضرورت اوشاع نا لیے مشیت ہے دروگار (انبیا تی نسبت سے دحی / اولیا تی نسبت سے الہام کے فردیم ) قبضہ شہود ہے آ جانا ہے۔

حضرت موینی کے زمانہ میں جا دوکو کمال حاصل ہوگیا تھا۔لوگ مرعوب ہوکرالنہیات وتو حید میں شک کرنے لگے تھے۔حضرت موینی کے اعجاز نے بیغرور و مرور توڑ دیا۔حضرت عیمنی کے زمانہ میں علم دیا۔حضرت عیمنی کے زمانہ میں علم

طب کونر وغ حاصل ہوا تھا اور لوگ اطباء کی پوجا
کرنے گئے تھے۔ دم عینی نے مبلک امراض کو
رفع کیا۔ مردوں کو زندہ کیا اس طرح یہ جاہلانہ
غرور خاک میں مل گیا۔ رسول اکرم کے زمانہ میں
زبان وا دب اور رزم و ہر: م کا شہرہ تھا جس سے
استعاریت کو تقویت مل تھی ۔ قرآن کی فصاحت و
بلاغت اورآپ کے قریب ترین فعا کار، صاحب
فروالفقار، شاہ ولایت حضرت علی مرتضیٰ کے تبحر،
قطرا ورشجاعت نے قوحید کا پیغام محیط کردیا۔
تظمرا ورشجاعت نے قوحید کا پیغام محیط کردیا۔

انڈیا یک معیشت، معاشرت تجارت ریاضت ، حکومت غرض کمحات مراحل حیات (تہذیب نفس، تدبیر منزل سیاست مدن) معرفت' برمحمول تصاور مشیت البی ہے شروط - جوانیان کی تعلیم وتر بیت اور شرف و کمال کے لئے مشعل را ہاور تربیت گا ہ ہے ۔ کی پ

### هماری ویب سائٹ

مجلّہ تنظیم المکا تب کے قارئین اب اس مجلّہ کوویب سائٹ

www.makatib.net

پربھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں مثبت اورمفید مشوروں کے لیے ہم آپ کے شکرگذار ہیں۔

اداره

L., L.,

### اختلاف معجزات کے وجوہ

### مولانا حاش جوراسی

حق نے عطا کئے تھے نتیوں کو معجزات بإبند مصلحت تحاجو طرز مجادلات اس کا سبب تصوفت کے حالات و واقعات اترے نفی کے واسطے آیات بیات تبدیل، معجزوں کے ہوئے جب مح کات ہوتے تھے معجزات میں اکثر تغیرات تو ڑے ہیں معجز وں نے وہ حبھوٹے تو تعا**ت** دی اک عصائے چوب نے جا دوگر وں کومات یائی نی ہے بھیک میں مردوں نے پھر حیات دو طرح کے مگر تھے پیمبر کے معجزات یعنی کہ تھے حریف کے جیسے مطالبا**ت** اک معجزے کی عمر کو حاصل رہا ثبات قرآن باک ہے ہوئے ظاہر عجائبات ہے وہ کتاب مخزن اسرار کائنات اترے جدار کعہ ہے سبعہُ معلّقات جس کی شعاع نورے روثن ہیںشش جہات

ٹا بت ہو منکرین یہ دین خدا کی بات اعجاز انبیاء کے تھے انداز مختلف ملنا ہے معجزوں میں بظاہر جو اختلاف اینے عروج پر ہوا باطل کو جب غرور آیا ثبوت حق کے طریقوں میں انقلاب برلے محاذ جنگ یہ تدبیر جس طرح جن قوتوں کے بل یہ تھا کفار کو گھمنڈ مویٹی کے دور میں تھا اگر سحر کو عروج تھانین طب کا زور جوعینیٰ کے عہد میں المحبوب کردگار تھے معجز نمائے خاص وقتی نزاکتوں کا کہیں پر لحاظ تھا تھا دائگ جو عہد نبوت رسول کا دور نبی میں تھی جو بلاغت کی دھوم دھام جس کا نہ جن وانس ہے ممکن ہوا جواب لوہالیا تھا ایک ہی سورے نے کفرے قرآن ہے وہ علم و ہدایت کا **آفاب** 

حاشر اللا حبیب خدا کووہ معجزہ ہردور کے لئے ہے جو پروانۂ نجات

#### اهم اطلاع

متعدواورمعتبر ذرائع س اطلاع ملی ہے کہ مولوی فشیم حسین صاحب جن كالعلق نوگانو ب سادات ہے ہے، کرگل کے مختلف علاقوں میں خود کوشظیم المکاتب کا فرستادہ بتا کر رقومات شرعی لےرہے ہیں۔ مومنین کی اطلاع کے کئے عرض ہے کہ ادارہ کی جانب ہے کسی کو نمائندہ بنا کرنہیں بھیجا جا تا ۔اوارہ کے اُسپکٹر حضرات ہیں جو ملک کا دورہ کرتے ہیں اور وہی ادارہ کے لئے تعاون حاصل کرتے ہیں جن کی رسید نوراً معطی کے حوالہ کرتے ہیں۔

آئند ہ کوئی صاحب اگر خودكواداره كانمأئنده مإتسي اورعنوان ہے پیش کر کے رقوبات وصول کریں نؤ مندرجه ذبل نون نمبر براوقات دفتر میں (صبح ۱۰ بجے ہے ہیں ہم بے تک)رابطہ کر کے دریا فت کرلیں۔ فون نمبر

0522-2615115

وحی اور قر آن شاعر اهلبيت شفق شادانى سورة المحل آيت 68-69 (تر جمةِر آنائكيم مولا نافر مان ملى صاحب (اعلىالله مقامه) کے حوالے ہے ) ''خدانے وحی کی'' یے شہد کی مکھی کے سینے رپ کہ تو پیڑ وں \_ پہاڑوں پر وہا ویجی ٹٹمیاں (اینے کھروں کویا ہے کر جن کومیر ہے بندے بناتے ہیں ''توان میں اپنے جھتے (اپنے کھر) لقمیر کر پہلے بچلول ہے(**اور پ**یولول ہے) عرق پھر چوس لے جا کر پھراینے یا گنے والے کی راہوں میں

" چکی جا(انکساری) تا بعداری ہے'' ''شکم ہے کھیوں کے (شہد)اک شربت لکتا ہے'' کہ جس کے مختلف(ے ذاکئے) اوررنگ ہو تے ہیں

اوران میں میر ہے بندوں کے لئے (لذت)شفابھی ہے ا وراس میں شک نہیں ۔ یہ غورکرنے۔سوینے والے دماغوں کو خدا کی قدرتوں کی ''اکیک ہوشن تر نشانی ہے''

### روايات معصومين ميں اوصاف انبياء

#### مولانيا احسيان حيدر جوادى

کرشمہ ہی ہے کہ اس نے اپنی تمام مخلوقات کو الگ الگ انداز اور الگ الگ صفتوں کے ساتھ خلق کیا ہے اور دنیا کی کوئی بھی دو محلوق الی نہیں ہو ہے جو ہمہ جہت ایک دوسرے سے کا ملأ مشابہ ہو اور ان میں کوئی بھی تفریق نہ پائی جاتی ہو۔ حلاواں بھائی اگر چہ بالکل مشابہ کے جاتے ہیں لیکن ان میں بھی سیروں وجہ تفریق اور علیجدہ علیمت ان میں بھی سیروں وجہ تفریق اور علیجدہ علیمت موجود ہوتے ہیں ۔ابیانہیں ہے کہ علیمت موجود ہوتے ہیں ۔ابیانہیں ہے کہ افراد کو انہیں کے تمام افراد کو انہیں کے تمام دنیا وی ایجادات میں ہوتا ہے۔ انہاں کر دے وراس کے تمام دنیا وی ایجادات میں ہوتا ہے۔

عالم نے تر اردی ہیں تو یہ کیے ممکن تھا کہ وہ افراد جنہیں اس نے اپنی خلاقیت کا اعلیٰ نمونہ تر اردیا جنہیں اس نے اپنی خلاقیت کا اعلیٰ نمونہ تر اردیا ہیں وجہ ہے کہ اس نے اپنے تمام نمائندوں میں بھی الگ الگ خصوصیات قرار دیئے اگر چہ وہ سب کے اسب ایک ہی مقصد اور ایک ہی منشور و پیغام لے کرآئے اور ایک میں بھی منشور و پیغام لے کرآئے اور ایک است منشور و پیغام دیتے رہے۔

يه بات جب عام تخليقات ميں خلاق

تخلیق خالق کا ئنات اور بندوں کی ایجا دمیں یوں تو زمین وآسان ہے زیا دہ فرق بایا جاتا ہے جے علاء نے پورے شرح و بسط کے ساتھایی تصانیف میں ذکر فرمایا ہےاورانہیں فرقوں میں ایک بنیا دی فرق ریجی ہے کہ جب بندے کسی چیز کی ترتیب وقد وین کرتے ہیں تواس کی ہرشق اور ہرعد دمیں الگ الگ خوبیاں اور صفتیں نہیں ہوتیں بلکہ سیجھ خوبیا**ں** ہوتی ہیں جو اس متم کے تمام افرا دہیں ہوجو دہوتی ہیں مثلاً کار کی دنیا کی سب ہے بڑی تمپنی بھی سال دوسال میں ایک بی ما ڈل تیار کرتی ہےاوراس ما ڈل میں بھی جنتی گاڑیاں بنائی جاتی ہیں سب کی سب ایک بی طرح، ایک بی خوبیاں اور ایک مفات رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک جگه بر اگر کئی ایک ہی رنگ کی گاڑیاں کھڑی ہوں توان کے مالک کوبھی اپنی گاڑی پہچانے میں دفت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک اپنی گاڑی میں پچھ نہ پچھا لگ علامت معین کر لیتا ہے تا كدايني گاڑى آسانى سے پيچان سكے۔ کیکن خالق کا ئناہ کی تخلیق کا ایک

صرف انبیاء کرائم ہی نہیں بلکہ اس
نے پیخصوصیت انکہ معصومین میں بھی قرار دی کہ
کسی کو مرتضلی قرار دیا تو کسی کو مجتبی کہسی کو صابہ
بنایا تو کسی کو عابہ 'کسی کو وہ صفت عنایت کی کہ وہ
بنایا تو کسی کو عابہ 'کسی کو وہ صفت عنایت کی کہ وہ
بناقر' کہلایا تو کوئی 'صادق' ہے پہچانا گیا، اس
طرح 'کاظم'، 'تقی'، 'نقی'، 'عسکری' اور 'مہدی' ہیں
طرح 'کاظم'، 'تقی'، 'نقی'، 'عسکری' اور 'مہدی' ہیں
وجوہ اتفاق ہیں تو دوسری جانب ہے اس نے ہر
ایک میں الگ الگ مفات و کمالات ظاہر کے
تا کہ دنیا سمجھ سکے کہ وہ اپنی خلاقیت میں کسی ایک
طرز تخلیق کامختاج نہیں ہے۔
طرز تخلیق کامختاج نہیں ہے۔

انمیاء کرام میں بھی بیاختلاف مفات،
جواس کی مخلیق کا اہم کر شمہ ہے بخو بی نظر آتا ہے کہ
تمام انمیا ہوسرف ایک طرح کی صفت کے ساتھ
مبعوث نہیں کئے گئے بلکہ ہر نبی کواگر ایک طرف
کچھ منفق علیہ مفات عنایت کئے تو دوسری جانب
کچھ ایسے مفات بھی عنایت نرمائے جو دوسر ہے
مقام پریا تو پائی ہی نمیں جا تیں یا بڑی ہی ہی بلکی رمق
جیسی نظر آتی ہیں اور اس کا تذکرہ اس نے اپنی
معصومین نے بھی اپنی روایات میں اس کا ذکر
معصومین نے بھی اپنی روایات میں اس کا ذکر
عارباہے۔

### جناب آدم عليه السلام

جناب آدم کا تذکرہ قرآن وحدیث یہ عمل متعد دمقامات اور متعد دا ذکار مسلم کے حوالے سے کیا گیا ہے اور ان

کے ذیل میں ان کے متعدد مفات بھی گنوائے گئے ہیں ۔لیکن چونکہ یہاں پر آیا ہے قر آنی ہے صرف نظر کرنا ہے لہٰذاصرف روایا ہے میں ان کی ذکرشدہ مفاہ کی جنجو کی جارہی ہے۔

(ا) خاکی ہونا: اگر چہ کا کنات کے ہر فر دہشر کو خاکی کہاجاتا ہے کین ریخصوصیت صرف جناب آرم کی ہے کہ وہ بی بلا واسطہ ٹی ہے بنائے گئے ہیں اور بقیہ تمام انسان ان سے پیدا ہوئے ہیں، چنانچ مرسل اعظم ارشا و فرماتے ہیں: ''الناس ولد آ دم من تو اب'

سنز العمال ۱۵۱۳۷۶ ساری انسانیت آدم سے ہے اور آدم

خود مٹی ہے بنائے گئے ہیں۔ **(۲)عالم تمام صنابع**:مرسل اعظم

ارشاد فرماتي إن الله له الحرج آدم من الجنة وعلمه صنعة و كل شئ "

الدرانيخورة 184

جب الله تعالیٰ نے آ دم کو جنت سے نکالا تو ( دوسری با توں کے ساتھ ) انہیں تمام صنعتوں کاعلم دے دیا۔

### جناب ادريس عليه السلام

جناب ادریس ایک ایسے پیغمبر ہیں جن پرحضور کے قول کے مطابق تمیں صحیفے ما زل کئے گئے جن کااصلی ما م'اخنوخ'تھا۔ (1) **ول کا**تب: مرسل اعظم ارشادفر ماتے

سي ٣٠ ول من خط بالقلم ادريس"

کنز العمال ۳۲۲۹۹

''جس نے سب سے پہلے قلم سے کھاو ہا درلین تھے۔

(۲) کثرت دری: امام جعفرصادق فرمات بین: "وسیمی ادریس لکشرهٔ دراسته الکتب" تغییرعلی بن ابراهیم ۱۲/۲۵ "ا درلیس کوکتا بول کےمطالعہ کی کثرت "ا درلیس کوکتا بول کےمطالعہ کی کثرت

کی وجہے اور لیس کہا جائے لگا تھا۔

جناب نوح عليه السلام

جناب نوئع پہلے اولوالعزم پیغمبر اور سب سے پہلے رسول تھے جن کے واقعات آیات وروایا ت میں کثر ت ہے موجود ہیں۔

سنة، منها ثمانمائة وخمسون سنة قبل ان يبعث، والف سنة الاخمسون عاماً وهو في قومه يدعوهم، ومائنا سنة في عمل السفينة ، خمسمائة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب الماء" اللي مدوق، ٢١٣/٢

''جناب نوح ڈھائی ہزارسال زندہ رہے جس میں ساڑھے آٹھ سوسال بعثت ہے قبل ،ساڑھے نوسوسال جب انھوں نے تبلیغ کی، دو سوسال کشتی بناتے رہے اور پانچ سوسال طوفان ختم ہونے اور پانی جذب ہوجانے کے بعد زندگی گزاری۔

(۲) حقیقت زندگانی و نیا: امام جعفر صادق فرماتے ہیں:'' جب جناب نوٹ نے اپنی ڈھائی ہزارسالہ زندگی گزار کی اور طوفان کے بعد

آبادکاری کے کاموں میں مشغول ہے اس درمیان جس وفت وہ کام انجام دیتے ہوئے دھوپ میں کھڑے ہے ملک الموت آپہنچ اور سلام کیا، نوح نے جواب دے کر پوچھا کیوں آئے ہوتو وہ بولے آپ کی روح قبض کرنے کے لئے نوخ نے کہا: اتنی مہلت دید وکہ دھوپ سے سائے میں آجاؤں، ملک الموت نے کہا ٹھیک سائے میں آجاؤں، ملک الموت نے کہا ٹھیک سے پھر جب وہ سائے میں آگئے تو کہا کہ بس یہ میں دھوپ سے سائے میں آیا ہوں۔ میں دھوپ سے سائے میں آیا ہوں۔

### جناب هود عليه السلام

جناب نوخ نے اپنے آخری وقت میں قوم کونا کید کرتے ہوئے فرمایا تھا کہا ہا ایک نبی آئے گا جولوگوں کواللہ کی طرف دعوت دے گا، جس کا نام ہو دہوگا، پس جس کسی نے بھی اے جھٹلایا اے اللہ تندوتیز ہوا ہے ہلاک کردے گا۔ پس جو بھی ان ہے ملے ،ان پر ایمان لائے اور ان کا انباع کرے، بس وہی ہوا وُں کے عذاب سے بچار ہے گا۔

(۱) کک ہم آگیز: امام محمد باتر فرماتے ہیں '' جب جناب نوخ کاوفت پورا ہوگیا تو اللہ نے ان پر وحی کی کہنوج اب تمہاری نبوت کا زمانہ ختم ہوگیا اور موت کاوفت قریب آگیا ہے قواب اپناعلم وایمان اور اسم آگبر ۔۔ اپنی ذریت میں بعد والے کے حوالہ کردوہ تو جناب نوخ نے سام کو نہوڈ کی بہنا رت دی۔ (جنہیں بھی اللہ نے اسم اکبر سے نوازا تھا۔) نے پوچھا کہ کیا ابن مجم کوئل کر دوں؟ فرمایا جہیں، بلکہ قید کر دو۔ اگر میں جال پر ندہوسکوں تو قبل کر دینا، اور جب میں موت کی آغوش میں چلا جا وک تو مجھے میر ہے بھائیوں ہو داورصال کی کی قبر کے پیچھی جانب فن کر دینا۔

### جناب ابراهيم عليه السلام

جناب اہرائیٹم کے مختلف واقعات زبان زدخاص وعام ہیں اور روایات میں مختلف انداز ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۱) نمازشب ایراس کی 12 جناب

مرسل اعظم في فرمايا: "ماات خيذ الله ابراهيم خيليلاً الا لاطعام الطعام وصلاته بالليل والناس نيام" على الثرائع، ٣٥٠ والناس

۔ ''اللہ نے ایراہیم کوخلیل صُرف اس کئے بنایا کہ و ہالوگوں کوکھانا کھلاتے بتصاور جب دنیا سور ہی ہوتی تھی تو وہ نمازشب پڑھاکر تے تھے۔

(۲) الله مرتو كلّ اوراي كواموركا

محرال بنانا: جناب مرسل اعظم نفر مايا: "اتى بابراهيم يوم النار الى النار، فلما ابصر ها قال: حسبنا الله ونعم الوكيل"

کز اعرال ۳۲۲۸۸

''ابراہیم کے جلانے والے دن جب وہ آگ میں جارہے تھے اور انھوں نے آگ دیکھی تو کہا: ہمارے لئے اللہ بی کا فی ہےاورو بی میراوکیل ہے۔''

**جىنىاب ذوالىقىدىن** ئىناب دُوالقر نين كا بَدْ كر بَيْرِ آن مِين بھى ہوا ہےا وراحا ديث ميں بھى (۲)منکرین کو عذاب خاص: امام

جعفرصادقٌ فرمات عنين: "لما بعث الله هودا اسلم له العقب من ولدسام واما الآخرون فقالوا بمن اشد منا قوة؟ فاهلكوا بالريح العقيم" كال الدكن، ١٣٦/٥

''جباللہ نے جناب ہوڈ کومبعوث کیا تو سام کی اولاد کے پچپڑ ہے ہوئے لوگوں نے اسلام قبول کیالیکن دوسرے لوگ منکر ہوگئے اور کہنے سگے کہ ہم سے زیا دہ طاقتو رکون ہے؟ پس وہ عذاب کی ہوا وُں ہے ہلاک کرد ہے گئے ۔

### جناب صالح عليه السلام

جناب صالح ان بیوں میں ہے ہیں جن کے مجز کو ہر دور میں بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ (1) علم **برراضی رہنے والوں برعذاب**:

امام<sup>عا</sup>ئی فرماتے ہیں:"ایھاالناس!انما یجمع

المناس الرضى والسخط، وانها عقر ناقة شهود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لها عموه بالرضى " في الإنه بالعذاب لها عموه بالرضى" في الإنه بخطه الله بالعذاب من عموه بالرضى " من كالإنه بخط بال مي الما عمود مين ايك مي آدى نيا قد كوپ كيا تما كين الله ني برراضى رہنے والے پر بھى عذاب الكين اللہ نے ہر راضى رہنے والے پر بھى عذاب من اللہ من "

(۲) قبر جناب صالح کے پاس ونن ہونے کی لام علی کی خواہش: ابوطر کہتے ہیں: میر میر المونیق کو "جب ابن مجم نے امیر المونیق کو میر بت ماری توان سے امام حسق ان کا ذکر آیا ہے اگر چہ تفاصیل میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔

(۱) پوری زمن بر کومت: امام جعفرصادق فرمات تین: "مسلک الارض کلها اربعة: مومنان و کافران : فاما المومنان فسلیمان بن داؤد و ذوالقرنین، والکافران نمرود و بخت نصر، واسم ذی القرنین عبدالله ابن ضحاک ابن معد الصال معد

" پوری زمین پرصرف چارلوگوں نے حکومت کی ہے جن میں دومومن تھے ور دوکا فر۔ دومومن حکام سلیمان بن داؤدا ور ذوالقر نمین تھے اور دو کافر حکام نمر وداور بخت نصر تھے۔ ذوالقر نمین کااصل نام عبداللہ بن شحاک بن معدتھا۔

(٣) و و القرنين كى حقيقت: امام على القرنين على حقيقت: امام على القرنين الماسئل عن ذى القرنين اكان نبيا الم ملكا؟ لا نبيا و لاملكا ، بل

كان عبدا احب الله فاحبه الله"

خارئاا ∕ ۸ ∡ا د

و جب امیر المومنین سے سوال ہوا کہ ذوالقر نین با دشاہ تصایی ؟ تو آپ نے فر مایا کہ وہ نہ نبی تصنه با دشاہ ، بلکہ اللہ کے ایک ایسے بندے تصح جنہوں نے اللہ سے محبت کی تواللہ نے بھی انہیں پیند کر لیا۔

**جناب یعقوب ویوسف علیهها السلام** ان دونول نبیول کانڈ کر ہ کافی تفصیل سے قرآن میں موجود ہے جس میں تربیت کے

متعد دپېلومو جودېں \_

(1) حَسن بوسف: رسولَ الله فرماتِ

بين:"اعطى يوسف شطر الحسن"

کزاهمال/۳۳۳۰۰

''یوسف کوا لگ مشم کا بے حسا**ب** حسن

دياً گيا تھا۔"

(٢) يوسف ويعقوب خانداني

كريم تخط رسول الله ملى الله عليه وآله وكلم فرمات إلى: "الكويم ابن الكويم ابن الكويم ابن الكويم : يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابر اهيم"

" " " " " " كريم ابن كريم، پسر كريم فهر زند كريم يعنى يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابر ابيم \_

جناب ايوب عليه السلام

جناب ایوب کا صبراوران کامعجز ہاں قدرمشہور ہے کہ مثال کے طور پر اس کا استعمال رائج ہے۔

(۱)صبرابوب:رسول الله فرمات

بین: "کان ایوب احلم الناس، واصبر الناس واکظم الناس لغیظ" کر اعمال ۱۲۳۱۲

''جناب ایوٹ، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حلیم، صابر اور غصہ کو ہر داشت کر لینے والے تھے۔

(۲) بروں ہے کمل پیز اری ضروری

ہے: رسول اللہ فر ماتے ہیں ''اللہ تعالیٰ نے ایوب سے پوچھا کیا تمہیں علوم ہے کہ ہے۔ میں نے تم پر میہ بلاء کیوں نا زل ہے۔ اس کے لئے زیادہ امیدوار رہو کیونکہ موکی تو صرف آگ کی ہی آرزومیں گئے تو واپس آئے تو نبی مبعوث ہو چکے تھے۔ محار۳۱/۱۳

### جناب اسماعيل عليه السلام

جناب اساعیل کی قربانی کے ساتھ ان کی دوسری خصوصیات کا تذکرہ بھی روایا ت میں کثرت سے پایا جا تا ہے۔

(ا) وعده کا وقا کرنا: امام رضاً سلمان جعفری ہے پوچھتے ہیں کیا تمہین علوم ہے کہ اساعیل کو وعدہ کا سوا کرنے والا کیوں کہا گیا ہے؟ انھوں نے کہا نہیں ۔آپ نے فرمایا: "
انھوں نے ایک شخص ہے وعدہ کرلیا تھا توا کے سال انھوں ہے۔ انھوں کے انتظار میں بیٹھے رہے۔

### جناب داؤد عليه السلام

صاحب شریعت پیغیبروں میں ہے ہیں اورا للدنے ان پر زبورنا زل کی ہے۔

### (۱)بیت المال کی رمایت:

امیر المومنین فرماتے ہیں: "اللہ نے داؤد ہر وحی کی کہ تم میرے بہترین بندے ہوتے اگر تم بیت المال کولفسرف میں نہ لاتے اوراپنے ہاتھوں سے اے نہ چھوتے۔ التھے ہاتھے۔ التھے ہاتھوں

### جناب سليمان عليه السلام

جناب سلیمان اپنی حکومت کے لئے مشہور ہیں مگر ان کے واقعات میں تربیت کے بے شار پہلوموجود ہیں۔

بہ ہوں ہوں ہے۔ (ا) موت ہے کسی کومفرنیں ہے: امیر المومنین فرماتے ہیں: ''اگر کوئی ہمیشہ روسکتا کی؟ انھوں نے کہا: تو ہی جانے۔خدائے تعالیٰ نے فرمایا: جب تم فرعون کے پاس گئے تھے تو تمہارے دوفقر وں میں کمل اظہار بیز اری نہھا۔

### جناب شعيب عليه السلام

جناب شعیبُ ان نبیوں میں ہتے جن کاتعلق عرب سے تھا اور جن کی خطابت مشہورتھی ۔ (1)سب سے زیاوہ گریہ کرنے

والمن الم جعفر صادق فرمات بین الم الله نے میں الله نے صرف پانچ نبیوں کو ترب میں مبعوث کیا ہے الله نے صافح ، اساعیل ، شعیب اور محد مصطفی اور جناب شعیب شدید گریے والے تھے۔

تضم الانباي ١٢٥*٨* (٣)خطيب الانباء:مرسل اعظم

فرماتے بیں:"کان شعیب خطیب الانبیاء" فوراتقلین ۳۹۴/۳

"تبيول مين معيب بهترين خطيب تص-"

#### جناب موسئ عليه السلام

قرآن مجید میں ان دونوں نبیوں کا تذکرہ نہایت تفصیل سے درج ہے بلکہ جس نبی کا سب سے زیا دہ ذکر ہوا ہے وہ بھی جناب موٹی ہی تھے۔ (1) موٹی کا خدا سے کلام کرنا:

رسول الله ملى الله عليه وآله وتلم فرمات بين: "كلم الله موسى ببيت لحم " كزام ال ٣٢٣ ١١٤ "الله موسى ببيت لحم مين كلام كيا-"

(۲) کس سے امید لگائی جائے:

ے امام جعفر صادق فرماتے ہیں: --- ''جس چیز کی امید نہ ہو، اللہ ہے میں: مرسل اعظم ارشا دفر ماتے ہیں: "الله رحمت یا زل کرے میرے بھائی پیچیٰ پر کہ جنہیں بچپن میں بچوں نے کھیل کے لئے بلایا تو انھوں نے کہا کہ کیا ہم کھیل کود کے لئے پیدا ہوئے ہیں؟

سنزاموال ۳۲۲۷ م **(۲)طریقهٔ زندگی**:امام مویل کاظم

فرماتے ہیں:'' بیکیٰ بن زکریا رویا تو کرتے تھے گر مجھی ہنتے نہ تھے۔ کافی ،ج/۱۹۵۲

جناب عيسىٰ عليه السلام

جناب عیسی اولوالعزم پیغیبر اورصاحب کتاب نبی بتھے۔ان کی ولادت سے اختتام نبوت تک کے واقعات قرآن نے محفوظ کئے ہیں۔

(۱) آخر انباء بی اسرائیل: مرسل اعظم ارشاد فرماتے ہیں:'' بنی اسرائیل کے نبیوں میں موسیٰ اورعیسیٰ آخری متھے۔اوران کے درمیان چھسونبی گذرے ہیں۔'' افضال/۵۲۴

(۲) عینی کی غذاہ مرسل اعظم ارشاد فرماتے ہیں: ''(مسور) دال کھایا کروکیونکہ یہ مبارک اور مقدی ہے اس سے دل نرم اور آنسوؤں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسے ستر نبیوں جن میں آخری عیسی تھے نے برکت بخشی۔''

عيون اخبار الرضاء ٢١/٣

جناب محمد مصطفى

آپ کے نضائل ومناقب سے روایات واحادیث پر ہیں ۔آپ کا ئنات کی عظیم ترین شخصیت ہیں ۔آپ کے مقابلہ میں نہوئی ہوا ہے اور نہوگا۔ اور کسی کوموت ہے بچناممکن ہوسکتا تو وہ سب ہے پہلے سلیمان ہوتے۔ بچا الإلف خطہ ۱۸۲

(۴) شکر کے استعال کے موجد:

امام جعفر صادق فرماتے ہیں:''سب سے پہلے جس نے شکراستعال کی وہ سلیمان تھے۔

کافی،۳/۳۳

جناب زكريا عليه السلام

جناب زگریا کا تذکرہ قرآن میں بڑھاپے میں باپ بننے اور جناب مریم کی کفالت وغیرہ کے ذیل میں متعد دمر تبآیا ہے۔

(۱)ورخت کا آپ کو پنا، وینا:

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: جناب زکریا
اپنی قوم کی طغیا نیوں سے جان بچا کر بھا گے تو
ایک درخت نے اپنے اندرجگہ دے کرانہیں بلالیا
اور قوم تلاش نہ کرسکی، یہاں تک کہ شیطان نے
بتادیا، وہ لوگ اس درخت کی پوجا کرتے تھاس
لئے انھوں نے اے کائے سے انکار کیالیکن آخرش
شیطان کے بہکاوے میں آگر کاٹ ڈالاجس سے
ذکریا بھی شہید ہوگئے۔
تعمی النہا میں انکار کیا تھی النہا میں انکار کیا تھی شہید ہوگئے۔
تاریا کی مشخلہ رسول

اللّٰذِر مَا تِے بین: "کان زکریا نجارا" کز احمال ۳۲۳۳۰

''زکریا نجاری کیا کرتے تھے۔''

جناب يحيي عليه السلام

جناب یخیٰ بی وہ نبی ہیں جوراہ خدامیں سب سے پہلی مرتبہ برقلم کر کے شہید کئے گئے ہیں۔ **(۱) حقیقت ونیا کی معرفت بچین** 

ď۳

(۱) خاتم نبوت وکتاب: اما مجعفر صادق نرماتے ہیں: ''بے شک اللہ نے ہمارے نبی پر نبوت ختم فرمائی کران کے بعد کوئی نبی ندآئے گااوران کی کتاب پرسلسلہ کتب ختم فرمایا کہ اس کے بعد کوئی کتاب ندآئے گی ۔ گزاممال ۱۱۱ کہ اس کا نتات کی زبانی: ''آپ کی فضیلتیں مولائے کا نتات کی زبانی: ''آپ کواللہ نے نبوتوں کے

### ابن بوتر اب

ڈاکٹر پیکر جعفری

ذکر حسن ، حسین ہے آراستہ ملی

لیکن درود آل پہ بے حد جزا ملی

صلح حسن ہے صلح نبی کو جلا ملی

غنچے کھلے ہیں ، رقص میں باد صبا ملی

تیر ہے سبب سے گلفوں دیں کو بقاملی

دہر آکے آفتاب سے سب کوضیا ملی

زہر آک کی زباں پہ حدیث کساء ملی

ہر درد زندگی کی یہاں پر دوا ملی

ہم سب کو بیات ہڑی خوشما ملی ویسے تو ہر ممل میں ہمارے خطا ملی یہ معتبر صدیث الم رضاً ملی آمرین کی موسل میں الم رضاً ملی آمرین کی میں کی میزے ہیں دھانی لباس میں المدین ہوتر اب ،گل فا طمع میں نیم کہ رمضاں کا جشن ہے کہکشاں یہ چاند بیتا رے کواہ ہیں اے کہلیٹ یہ جے تہارے کواہ ہیں اے کہلیٹ یہ جے تہارے کواہ ہیں اے کہلیٹ یہ جے تہارے کی شان اے کہانی سبط رسالت ماب ہے بارگاہ سبط رسالت ماب ہے ہارگاہ ہارگا ہارگاہ ہارگا ہارگا ہارگاہ ہارگاہ ہارگاہ ہارگاہ ہارگاہ ہارگاہ ہارگاہ ہارگاہ ہارگا ہا

پیکر مرا قصیدہ تھا پیشِ رسول پاک ادنی سے اِک غلام کو اتن جزا مل

000

### د اخله ٹسٹ

جامعها مامية طيم المكاتب

اپنے بچوں کو ہندی ،انگریز ی،حباب،کمپیوٹر، تورحفظ قر آن کے ساتھ اعلیٰ د نی تعلیم دلانے کے خواہشمند حضرات حسب ذیل شرائط پورے ہونے کی صورت میں درخواست روانہ کریں تا کہ داخلہ کے اختبار میں انہیں شریک کیا جاسکے۔

شرائط داخلہ ہے مرسمال ہے زیادہ نہوں تنظیم المکاتب کے کسی مکتب ہے پنجم

اول درجه كامياب استكمساوى ليافت مو . • شك اورائر ويومن كامياني

نصاب داخله شپ و تر آن مجید (رونی، تفظ، ہج، تجوید منخب سورے از لامید مینات)

اماميد بينات چهارم و پنجم مع عملى مسائل (وضوئسل، تينم، اذان وا قامت ونماز وغيره)

الاميه اردوريدرچهارم وننجم (روانی، تلفظ، اللا)

واظله کی سہولت کے پیش نظر بعد ماہ رمضان جامعہ لامیہ میں مختصر مدتی کورس کا اہتمام کیا گیا ہے۔

نوك: ادواخله ميرك كي بنيا دير جوگا-

۲۔ ہائی اسکول باس امیدوارکوئمر اوردیگرشرا نظر میں رعایت دی جائے گی۔ منظر صادق زیدی

(پر نسپل)

# وی کیضرورت

### مولانيا سير انيس الحسسن زيدى

### امام جدعه وجداعت 'خوجه مسجد'مسبثى

فرائض ہے لاتعلق ہو کر زندگی کا تصور بھی اسکے لئے سوہان روح ہے۔ وہ زندگی کی خوشیوں کو زندگی کی جراحتوں کو زندگی کے نشیب وفراز کواپنے ہی جیسے دیگر افراد کے ساتھ تقسیم نہ کرے آئییں اپنی خوشی اور غم میں شامل نہ کرے تو خود اے ادھورے بن کا حساس ہوتا ہے۔ ادھورے بن کا حساس ہوتا ہے۔

وہ چاہے نہ چاہے ماں باپ ، بھائی

ہمن، دوست احباب، رشتہ دار، تعلقات ہمراہم،

ان سب کا مجموعہ لک کراسکے سامنے ایک ساجی

زندگی کے ایسے خطوط ترسیم کر دیتا ہے جگونظر

انداز کر کے بیزندگی نہیں گزارسکتا ۔ جہاں ہے

انداز کر کے لئے معاشرہ کی ضرورت کا حساس ہوتا

معاشرہ اور ساج بغیر قانون کے تشکیل نہیں دیا جا

معاشرہ اور ساج بغیر قانون کے تشکیل نہیں دیا جا

مکتا۔ اس کئے کہ جہاں مختلف افراد کے مفاوات

ایک دوسرے سے وابستگی کے ساتھ بھی الگ

ایک دوسرے سے وابستگی کے ساتھ بھی الگ

انگ جہوں سے متصادم ہوں اور دائر ہافتیار کے

انگ جہوں سے متصادم ہوں اور دائر ہافتیار کے

اندر قانون کی تفتی کو موسوں کر رہی ہوتو ظاہر ہاگر اندر قانون کی تفتیار کے

اندر قانون کی تفتی کو موسوں کر دہی ہوتو ظاہر ہاگر الیک اندر قانون کی تفتیار کے ساتھ حقوق کی تقسیم اپنے وجود کے

اندر قانون کی تفتی کو کھوں کر رہی ہوتو ظاہر ہاگر الیک سے حق طاکی الیک سے حق کے تحفظ کی الیک سے حق کے کہنے کی سے حق کی سے حق کے کہنے کے حق کے تحفظ کی الیک سے حق کے کا کھوں کی تحفظ کی الیک سے حق کے خوا کے حق کے کھوں کی سے حق کے کہنے کے کھوں کی سے حق کے کھوں کی سے کھوں کی سے کھوں کے کہنے کی سے حق کے کھوں کی سے کہنے کے کھوں کی سے کھوں کی سے کھوں کی سے کھوں کے کھوں کی سے کہنے کے کھوں کی کھوں کی سے کھوں کے کھوں کی سے کھوں کی سے کھوں کی سے کھوں کی کھوں کی کھوں کی سے کھوں کی کھوں ک

انیان ایک ساجی محلوق ہل جل کر رہنا چاہتا ہے معاشرے اور ساج سے کٹ کر ہیں رہنا چاہتا ہے معاشرے اور ساج سے کٹ کر ہیں رہ سکتا اللہ نے اسکی خلقت بی اس طرح کی ہے کہا ہے مدنی الطبع بنایا ہو واپنی زندگی گزار نے کے لئے جس قدر ہوایا نی اور کھانے کامخاج ہے اتنا بی معاشر سے کا بھی اسے ساج میں رہ کر بی زندگی گزار نی ہے اسکے بغیر وہ ادھورا ہے۔

یا لگ بات ہے کہ بھوک اور پیاس کے وقت کھانے اور پانی کی ضرورت اسکی ذاتی مشرورت اسکی ذاتی سے کی سرورت اسکی ذاتی سے کی بین اور عذا کے ذریعہ وہ جی سکے کیاں ساج اور معاشرہ کھانے اور بانی کی طرح بہر حال ضرور ہے کہ اسکے بغیر انسان مر جائے البتہ اتنا بہر حال ضرور ہے کہ ساج اور معاشرہ کے بغیر وہ ندگی کے باوجورہ ہی محسوس کرے گا دندگی کے باوجورہ ہی محسوس کرے گا در وہ والارکرتی ہے کہ ایک ساج ہو جس کے اندر وہ زندگی کا لطف اٹھا سکے ورنداسکی زندگی ہے معنی و زندگی کا لطف اٹھا سکے ورنداسکی زندگی ہے گیا ۔ رشتوں یا طوں کے ماورا و تعلقات رشتوں یا طوں کے ماورا و تعلقات رہے ہو کر رہ جائے گیا ۔ رشتوں یا طوں کے ماورا و تعلقات رہے ہو کی ۔

الگام قانون کے ہاتھ میں نہوگی توایک جنگل راج وجود میں آئے گا جوصرف جانوروں کے لئے تا بل قبول ہو سکتا ہے عقل و شعور رکھنے والے انسانوں کے لئے نہیں۔لہذاعقل سلیم بیفیصلہ کرتی ہے کہ ہاج اور سوسائی بغیر دستورات زندگی کے وجُود میں آبی ہیں سکتی جتنا جتنا ساج ہڑ ھتا جائے گاا تنا بی اسکو قا نون کی ضر ورت محسوس ہو گی بغیر ضابطہ حیات کے جب و ہانغرا دی زندگی نہیں گز ار سکتا تواجما می زندگی کے لئے تو بہر حال ایک ایسے دستور عمل کی ضرورت ہے جس کی روشنی میں ساج میں رہنے والے تمام افرا د کی صلاحیتیں بغیر سن رکاوٹ کے پرورش پاشیس تا کدایک بہترین اورتر تی بافته ساج وجود میں آسکے کیکن اسکے لئے ضروری ہے کیے معاشرہ ظلم و جور، نا انصافی اور روسروں کی حق تلفی ہے یا ک وصاف ہوا وراوی کے میج ساجی نا برابری یا انصافی اور خلم وحق تلفی ہے مقابلہ کے لئے ایسے نظام کی ضرورت ہے جوہر ایک کواسکاحق بتائے تا کہانسان کسی کی حق تلفی نہ كريه برايك كواسك فرائض بتائة كما انصافي نہ پیدا ہو سکے اورا گر کوئی فر ائض وحقو**ق** کے منافی عمل انجام دے تو اس نظام میں اسکی سزا کا بھی معقولا نتظام ہونا جاہیے تا کہ ساج میں دوسروں کے حقوق کی رعایت کے ساتھ ساتھ ہر فر دکو قانون كاتحفط حاصل موجسكي ذريعهابيك عادلا ندنظام قائم کیاجا سکے ۔اب سوالِ بدہے کہ بد قانوں حیات بنائے کون؟ بیزندگی کا ممل نظام پیش کون کرے؟

(۱) عسقل — انسان اپنی عقل کے سہارے

جواب میں چند صورتیں بیان ہو سکتیں ہیں جن

اینے لئے خود ہی قانون حیات مرتب کرے اور اسکی روشنی میں زندگی گز ارے اور جواے ایک ساجی زندگی کے تقاضوں کے لحاظ سے جو درست یگے اس بیمل کرے جوان تقاضوں کے خلاف ہو اے ترک کروے ۔ ظاہر ہےاگر ابیا ہوتا ہے تو آپسی تصادم کاایک ناځتم ہو نے والاسلسلہ شروع ہو جائے گاایک انسان کئی خاص زاویے ہے کئی چیز کودیکھے گاتوا ہے پچھاورنظر آئے گی دوسراا پنی عقل کواستعال کرتے ہوئے کسی اور زاویۂ نظر ے ای چیز کو دیکھے گا تو وہ پچھاور ہوگی ۔ نتیجہ پیہ ہو گا کہ ہرایک کوحق حاصل ہوگا و ہ اپنی عقل کے مطابق قا نون بنائے اور جوبھی اسکی عقل بتائے گ اسی کی روشنی میں اپنی سہولت کے مطابق وہ قانون بناتا جائيگا تو پھر ساج كہاں رە گيا معاشرہ كيا ہوا اس صورت میں پھروہی جنگل راج سامنے آئے گا جس سے بیجنے کے لئے قانون کی ضرورت بھی لېذاانسان اپني عقل کو قانون سازي کا اختيارنېيس

(۲) **دا نشور پڑھا لکھا طبقہ** دوسری صورت بیہو علق ہے کہ پچھ پڑھ سے لکھے دنیا

کی اوٹی ٹی کی خبر ر کھنے والے افرا د پوری دنیا کے مختلف گوشوں ہے اٹھیں اور ایک جگہ جمع ہوں

اوراپنے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے سائنس اور تجر بہ کی روشنی میں کثر ت آراء کی بنیا دیر قانون

بنا ئىم ايى صورت مىں سوال بدہے كہ سائنس ہو ترب

یا تجربہ میاعلم میہ سب چیزیں محدود ہیں جو پچھ سے جانبے ہیں وہ ان چیزوں کے ۔ \_ \_

. مقابلہ میں ایک قطرہ سے زیادہ میں اہم ترین ریہ ہیں۔

نہیں جنہیں یہ ہیں جانتے علاوہ از ا**ی**ں پیہ جو تانون بنارے ہیں ایکے مزاج اور طبائع ایک ہونا چاہیئے تا کہ قانون بناتے وفت ہر ایک کا الگ را گ نہ ہوجوماممکن ہے ہیں بھی بھی مزاج اور طبائع کے لحاظ ہے ایک نہیں ہو سکتے جب بیا لگ الگ علاقوں میں زندگی گز ارنے کی بنا پراپنے مزاج ا ورا پی طبیعت بر کنٹر ول نہیں کر سکتے تو خاہر ہے تانون کے اندر مزاج اورطبیعت شامل ہو گی نتیجہ یہ وگا کہ گرم علاقوں میں رہنے والےسر دعلاقوں میں زندگی گز ارنے والوں کی ضرورتوں ہے واقف ندہوں گے اور سردی میں رہنے والے گرم علاقوں کے باشندوں کی ضرورتوں سے وانف نہ ہوں گے وہ اپنی ضرورت دیکھیں گے بیا پنی ضرورت تو نتیجہ بیانکاتا ہے کہ ہر زمانہ کے اور ہر علاقہ کے الگ الگ تقاضوں کے پیش نظریہ ٹا بت ہو جاتا ہے کہ ایک مشتر کہ قانون نہیں بن سكتا جوہرا يك ئے لئے قابل قبول ہوا ورہرا يك ا گرا لگ الگ تقاضوں کے پیش نظرا لگ قانون بنا لے تو پھر و ہی ہرا یک کی الگ ڈفری اپنا را گ ہو گا جسکے لئے پھرایک قانون کی ضرورت ہوگی کہون ا پنا را گ کہاں تک ؟ اور کون اپنی ڈفری کہاں تك؟ الہٰذا بيصورت بھى قابل قبولُ نہيں ہوسكتى \_ اب سوال ہیہ کہ کیا کیا جائے؟ ساری دنیا کے انسان مل کراین این عقل استعال کرتے ہیں توجنگل راج سامنے آنا ہے۔ سیجھ لوگوں کو بیدذمہ داری دے ، ری جاتی ہے تو مذکورہ مشکلات کا ت سامناہ کے علاوہ جودیگر قانون

سازی کی شکلیں ہیں ان میں بھی آئے دن یہی مشکلات ہیں قانون بنآ ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ قانون بنانہیں کہا حقیاج آقانون بنانہیں کہ بغاوت قانون بنانہیں کہ کراؤ کاماحول میسب کیا ہے؟

ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسا نوں کا بنایا ہوا قانون چاہے کتی ہی باریکیوں کا حامل کیوں نہ ہو کتنی ہی وسعتوں کا مالک کیوں نہ ہو بھی بھی انسان کو مطمئن نہیں کرسکتا ہے۔

انیا نوں کوایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جو ہرا کیک کو مطمئن کر سکے انسانی سماج کوالیک ایسے دستورعمل کی ضرورت ہے جس میں ہرانسان کی ضرورت کو مدنظر رکھا گیا ہو جو پوری کا نئات پر لاگو کیا جا سکتا ہو ہرانسان اسکے سابیہ میں تحفظ کا احساس کرے ہرانسان وجود کی گہرائیوں ہے احساس کرے ہرانسان وجود کی گہرائیوں ہے

اییا قانون ندانیان کی عقل بنا سکتی ہیں دیکم وتجربہ کی روشنی میں چنے ہوئے صاحبان خرد۔ یہ قانون تو وہی ذات بنا سکتی ہے جس نے اسکے اندر مختلف ضرورتوں کو رکھا ہے جسکا کوئی مفاذییں جو ہر طرح کی قید ہے آزاد ہے جو ہر علاقہ میں ہے ہر جگہ علاوہ اور کون بنا کے گالبذا جو عقل انسان کے لئے علاوہ اور کون بنا کے گالبذا جو عقل انسان کے لئے ایک ساجی زندگی کی ضرورت کا حساس دلار بی تھی ان کے لئے وہی یہ بھی بتاتی ہے کہ اس دنیا کا خالق بی اس دنیا کا خالق بی اس دنیا کے انسان کے لئے وہی یہ بھی بتاتی ہے کہ اس دنیا کا خالق بی اس دنیا کے لئے قانون بنا سکتا ہے رہ گیا قانون کا ابلاغ فی جند سے کے بعد اسکی چند

صورتیں ہوسکتی ہیں وہ ارسال رسل کے ذریعہ ے بھی ہوسکتا ہے وہ آسانی کتب کے ذریعہ ہے وہ حف وہدایت خاصہ کی شکل میں بھی ہوسکتا ہے اوران تمام صورتوں میں جو چیز مشترک

ہےاے وحی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا ابلاغ انبیاء ورسل کے ذریعہ'' وحی''

انسا نوں کو

ر سےاسے شلیم کرے۔

کی صورت میں ہوتا ہے۔یا یوں کہا \_\_\_\_ جائے تمام مخلو قا**ت** کی ہدایت کے

لئے اللہ نے جومختلف طریقے 🔾

اپنائے ہیں ان میں ایک 🗸 

ہے اور خدا اگر اپنے کے دستو عمل کی ضرورت ہے جس میں ہرانیان کی

بندوں ہے ہم کلام ہواور مرورت کو مذظر رکھا گیا ہوجو پوری کا ئنات پر لا کو

قرآن نے اس صورت کی 🖊 احساس کرے ہرانسان وجود کی گہرایؤں 🗸

بھی اس طرح وضاحت کر 🖊

وى ب:ما كان لبشر ان

يكلمه الله الا وحيا او من وراي

حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه على حكيم.

اورنسی انسان کے لئے بیابات نہیں کہ اللہ اس ہے کلام کرے مگر بیا کہ اسپر وحی کر وے یا پس بروہ ہے بات کرے یا کوئی نمایندہ فرشتہ جھیج دےاور پھر وہ اسکی اجازت ہے جو حابتا ہے پیغام پہونجا دے کہ و ہیفیناً بلند وبالا اور صاحب حکمت ہے۔ شوری/اہ اوریہیں ہےضرورت وحی کاا ثبات

ہوتا ہے۔اب سوال ہیہ ہے کہ وحی کی حقیقت کیا ہے وحی کیے کہتے ہیں قرآن میں وحی کا کیا تصور ہے جب تک وحی کی حقیقت واضح نہ ہوگی اسکی ضر ورت کومحسوس ہیں کیا جاسکتا ہے۔

و حی اور اسکے معنی وگ ہرایت کی مختلف صورتوں میں ایک مشتر کہ صورت ہے

جہاں بھی ہدایت کی ضرورت کا ا ثبات ہے وہیںضر ورت وحی بھی نابت بہ ہے لغت میں وحی کے مختلف

` ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جو ہر 🖊 معنی بیان کئے گئے ہیں

العبيركياكيا بيكهين فحرر کہیں مکتوب تو کہیں

انكي مدايت كرنا حاج توكر سمياجا سكتاه وبرانسان اسكيسانيه مين تحفظ كالمسي بيام اورمخفي طور پرنسي چيز

کےاظہار کا نام وحی ہے۔ ا ہر وہ بات جس میں اشارہ

کے ذریعہ کوئی بات کی گئی ہو ` اے بھی وی کہا جاتا ہے۔راغب

اصفہانی نے وحی اس پیغام کو بیان کیا ہے جسکھاندر

اشارہ کے ساتھ سرعت یائی جاتی ہو۔

مغرادات راغب ہی/۲۱۳ وی کے معنی کےسلسلہ میں پیکہا جاسکتا ے جوتی اس الہی پیغام کو کہتے ہیں جواللہ کی جانب ے تیزی کے ساتھ مخفی صورت میں یا اشارہ کے ذریعہ ہدایت کے لئے نا زل ہوتا ہے۔ · بقول شهید مرتضی مطهری ً ً ..... وحی ہے مراد غیب ہے اٹنا کی سے

کمال کے لئے وہ پیغام رسانی ہے جو پیغیمروں
کے ذریعہ عالم غیب ہے انسانوں کے رابطہ کو
ہرقرار کرتی ہے جس کا ماصل غیب ہے ایک ایسا
رابطہ ہے جوآ ٹین الہی یا کتاب آسانی کی صورت
میں معاشرہ کوملتا ہے۔
میں معاشرہ کوملتا ہے۔
میاحث میں ایک اہم بحث سے ہے کہ وحی کیا ہے اور عالم سفلی ہے عالم بالا کے درمیان رابطہ ہرقرار اور عالم سفلی ہے عالم بالا کے درمیان رابطہ ہرقرار کرنے میں وحی کا کیا کردار ہے کیا صرف وحی کا کیا کردار ہے کیا صرف وحی کا اس ہے بہرہ مند ہو سکتے ہیں؟

قرآن نے وجی کو مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے علماء نے نفسانی ،، فطری ،طبیعی ، تکوینی ، شیطانی ، انبیا ، ورسل کے ذریعہ پیغام ، اور الہام کی صورتوں میں اسکی تقسیم کی ہان مختلف صورتوں کو مختلف مقامات پر مختلف موجودات پر وحی کی شکل میں دیکھا جاسکتا ہے۔

قرآن نے ای اندازے بیان کیا ہے:

فقطهن سبع سموات في يومين و اوحى في كل سمآء امرها. و زينًا السماء الدنيا بمصابيح و حفظا ذالك تقدير العزيز العليم

پھران آسانوں کوادن کے اندرسات آسان بنادیئے پھر آسان میں اسکے معاملہ کی وحی کر دی اور ہم نے آسانوں کوچراغوں سے آراستہ کر دیا اور محفوظ بھی بنا دیا ہے کہ بیخدا کے عزیز وعلیم کی مقرر کی ہوئی نقدیر ہے۔ فصلت /۱۲

. اس وحی کی علماء نے وحی تکوین کے طور برینشان دہی کی ہے۔

(۲) شهد کس مکھی پر وحی وحی وی کی اس صورت کوتر آن نے شہد کی کھی پر وحی کو ذکر کر کے اس طرح بیان کیا ہے:

واوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا و من الشجر و مما يعرشون

اورتمبارے پر وردگار نے شہدی کھی کواشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلند یوں پراپنا گھر بنائے۔ اس وحی کے سلسلہ میں علامہ جوادیؓ فرماتے ہیں: شہد کی تکھی کے لئے بیا لیک فطری اشارہ ہے جواسکی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔ تر جمر گغیر علامہ جوادیؓ ہی الکی ا مسامدر موسی پر وحی واو حیناالی ام مسوسی ان ارضعیہ فافا خفت علیہ فالقیہ في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادّوه اليك و جاعلوه من المرسلين

اورہم نے مادرموی کی طرف وحی کی کہائے بچہ کو دودھ پلاؤاوراسکے بعد جب اسکی زندگی کا خوف پیدا ہوتو اسے دریا میں ڈال دواور بالکل ڈرونبیں اور پریثان نہ ہو کہ ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دینے والے اوراسے مرسلین میں قرار دینے والے ہیں۔

علاء نے اس وحی کوالہام کے طور پر بیان کیا ہے:

اس وی کو وی خاصهٔ بھی کہاجاتا ہے۔ کامطلب الہام بی ہوتا ہے چنا نچارشاد ہوتا ہے۔ و اذاواحینا الی امک مایو حی

جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف ایک خاص وحی کی ۔

#### قوم کی طرف و حی

فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهمان سبحوا بكرة وعشيا

اسکے بعد ذکریاً محراب عبادت سے قوم کی طرف نکلے اورانہیں اشارہ کیا کہ مجھے وشام اپنے پروردگار کی تنہیج کرتے رہو۔ مریم/19

### قرآن کی صور ت میں وحی

وكذالك اوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر ام الـقـرى و من حـولها و تنذريوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه و فريق في السعير

اورہم نے اس طرح آپ کی طرف مربی زبان میں قرآن کی وی بھیجی تا کہ آپ مکہ اور اسکے اطراف والوں کو ڈرائیں اوراس دن سے ڈرائیں جس دن سے ڈرائیں جس دن سب کوجع کیا جائے گا اورائیں کسی شک کی تنجائیش نہیں ہے اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا ایک جہنم میں ۔ موری کے دو کے خالک او حیات الیک روحا من امر فا ما کنت تدری ماالکتاب و لا الایمان و لکن جعلته فورا

و حسی مشید حلائی قرآن نے جہال وجی کو ہدایت بشر کا ایک ایسا ذریعہ قرار دیا ہے جس کے بغیر انسان کا کمال ممکن نہیں وہیں اپنی اس ہدایت کو دوسری موجو دات کے لئے بھی وجی کے طور پر بیان کرتے ہوئے شیطانی القاء ات کو بھی شیطان کرتے ہوئے شیطانی القاء ات کو بھی شیطان کے پرستاروں کے لئے شیطانی وجی سے تعبیر کیا ہے چنا نچا رشا دہوتا ہے:

وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم و ان اطعتموهم انكم لمشركون اورشياطين واپ دوستول كاطرف خفيه اشاره كرتے رہنے ہيں تاكہ بيلوگ تم ي جھڑا كريں اوراگرتم لوگول نے انجی اطاعت كی تو تہا را شارجی شركين ميں ہوجائی اطاعت كی تو تہا را شارجی شركين ميں ہوجائے اور اسكی ضرورت قرآن محمد لور اسكی ضرورت قرآن کے متعدد مقامات ہے وقی مصد کريم نے متعدد مقامات ہے وقی مصد کريم ہے متعدد مقامات ہے وقی مصد کریم کے نوانکہ مقصدا وراسکی ضرورت

کو بیان کیا ہے:

انه لقول رسول كريم عمر/١٩ بياس رسول كاقول بجوكريم ب: انه لقول فصل طارق/١٣ بيت وبإطل مين خط فاصل تحييني والا ذكر ب: كلا انها تـذكو ة فـمن شاء ذكو ه

فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطھرۃ بایدی سفرۃ کوام بورۃ دیکھئے بیتر آن ایک تھیجت ہےاب جو چاہے وہ قبول کر لے بیابا عزت صحفوں میں ہے جوبلند وبالا اور پاکیزہ ہیں ایسے لکھنے والوں

کے ہاتھوں میں ہے جو محترم اور نیک کردار ہیں: و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بیتر آن عالمین کے رب کی طرف

ے نا زل ہونے والا ہے اسے جبر کیل امین لے کرنا زل ہوئے ہیں بیآ کچے قلب پرنا زل ہوا ہے کہآپ لوگوں کوعذاب البی ہے ڈرا کمیں ۔ شعرا (۱۹۳

ان هوالا ذکر و قرآن مبین بیتوا یک نصیحت اور کھلا ہوا روشن قرآن ہے۔ ایس/19

ان هوالا ذكر للعالمين عمر ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الاتذكرة لمن يخشى مالات

لينذر من كان حيا

و يحق القول على الكافرين

تا کہاسکے ذریعہ زند ہ افرا دکوعذاب الٰہی سے ڈرائیں اور کفا ربرِ جمت تمام ہوجائے۔ مس/۷۰

واورثنا بنی اسرائیل الکتاب هدی و ذکری لاولی الالباب

ا وربنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا ہے جو کتاب مجسمہ بدایت اور صاحبان عقل کے لئے نصیحت کا سامان تھی ۔ لئے نصیحت کا سامان تھی ۔

وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون:

ا ورہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا گرید کہ اس پر وحی کی کہ خدا کے علاوہ کوئی خدانہیں ہے پس اس کی بی عبادت کرو۔ انہا کی د

يلقى الروح من امره على من يشاء من عباده لينذريوم التلاق مون/١٥٠ ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدو االله واجتنبو االطاغوت

اورہم نے ہرامت میں رسول ای لئے بھیجا کہ اللہ کی عبا دت کرواور طاغوت سے چے سکو۔ معلم

ولو انا اهلکنا هم بعذاب من قبله لقالو ا ربنا لو لا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیا تک من قبل ان نذل و نخزی اگرتم نے رسول سے پہلے بی آئیس عذاب کے ذریعہ ہلاک کر دیا ہوتا تو یہ کہتے کہ پر وردگارتونے ہماری طرف رسول کیوں ہمیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری نشانیوں کا اتباع کر لیتے۔

یا اهل الکتاب قد جائکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جائنا من بشیرولانفیر فقد جائکم بشیر و نفیر والله علی کل شئی قلیر اےائل کتاب تمہارے پاس رسولوں کے ایک وقفہ کے بعد ہمارا یہ رسول آیا ہے کہ تم یہ نہ کہوکہ ہمارے پاس کوئی بشیر ونذیز ہیں آیا تھا تو یہ لویہ بشیر ونذیر آگیا ہے ورضد اہرشکی پر قادر ہے۔ ماکہ ماکہ الم

رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل و كان الله عزيزا حكيما

یہ سارے بٹارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول اس کئے بھیجے گئے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعدانیا نوں کی جمت خدار قائم نہ ہونے پائے اور خدا سب پر غالب اور صاحب محمت ہے۔ نیا کہ 118 کے اس میں غور کرنے

ان مذکورہ بالا آیات میں عور کرنے ہے پیۃ چلنا ہے کہ وقی جہاں لوگوں کے لئے کہیں ایک نصیحت ہے تو کہیں حق وباطل کے درمیان کے فرق کی بیانگر ہے اور اسکی ضرورت اس لئے ہے کہ لوگوں پر جمت ختم کی جاسکے تا کہ کوئی ہیانہ کہہ سکے جمیں تو سیجھ پیۃ بی نہیں تھا الہٰذا کمال کے

تمام راستوں کو وی کی شکل میں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ سے معاشرہ میں ایسے دستورات کو پیادہ کیا جا ہے جو انسانی ترقی کے لئے ضروری ہیں۔ ساتھ ہی مقصد وحی بھی واضح ہوجاتا ہے جے کہیں صرف وحدہ لاشریک کی عبادت کے طور پر تو کہیں طاغوت سے مقابلہ کے عنوان سے قرآن نے ذکر کر کے اسکی ضرورت اورا ہمیت کوواضح طور پر ذکر کیا ہے۔ پر ذکر کیا ہے۔

قرآن نے وی کی ضرورت کے پیش نظر جو گفتگو کی ہے اگرانیان ای پرغور کر لے تو ضرورت وی اس پر واضح ہو جاتی ہے ۔۔ تقدیا وی کے بغیرانیان ان کمالات کو حاصل نہیں کرسکتا جو انسان کیلئے ضروری ہیں جنہیں حاصل کر لینے کے بغیرانیان کیلئے ضروری ہیں جنہیں حاصل کر لینے کے بغیرانیان کی ہے کہ کراس پر فخر کیا جا سکے اور ای لئے جن لوگوں نے وی کو پس پشت ڈال کراسکی پر وانہ کر تے ہوئے اپنے من چا ہے طریقہ سے زندگی کرتے ہوئے اپنے من چا ہے طریقہ سے زندگی کو گزاری وہ تمام دنیا کے جدید ترین آلات کراری وہ تمام دنیا کے جدید ترین آلات پرسکون نہ بناسکہ ورنہ ہی کوئی مقام حاصل کرسکے استعمال میں لانے کے جاوجود بھی اپنی زندگی کو برسکون نہ بناسکہ ورنہ ہی کوئی مقام حاصل کرسکے باوجود بھی اپنی زندگی کو برسکون نہ بناسکہ ورنہ ہی کوئی مقام حاصل کرسکے بافوروں نے جو کوا تناگرادیا کہ اشرف تو کیا بنتے بافوروں سے بھی بدیر کہ کرخطاب کیا ہے:

چ ہے اگر سرچشمہ وقی ہے انسان نہ جڑ ہے تو اس منزل پر پہو چ جاتا ہے کہ چو ہا وا ہے بھی بدرتر کہہ کر خطاب کیا ہے۔

جا کے۔۔ہی

## انبياء كيمشنز كهاصول

### مولانا فیروز علی بنارسی حوزهٔ علمیه قم

ديے تھے۔

یہاں پراٹھیں اصولوں میں ہے بعض اہم اصول کوختھر طور پر بیان کیا جار ہا ہے: مردنہ میں میڈ

١.انتخاب الهي

خداوندعالم نے فرشتوں اورانیا نوں
میں ہے اپنی رسالت کے لئے سب ہے برترا ور
بالاتر شخصیتوں کا انتخاب کیا۔ ایسے افراد جو ہرستم
کی سرکشی، بغاوت اور کفروشرک کی آلودگیوں ہے
پاک ویا کیزہ تھے جس کے نتیجہ میں وہ نبوت و
رسالت کے رفیع ومقدس مرتبہ پر فائر ہونے کی
صلاحیت رکھتے تھے میرف ذات پر وردگار ہی
ایسے افراد ہے آگاہ تھی جس نے انھیں اس مقام
کے لئے منتخب فرمایا: المللہ اعملم حیث یجعل
رسالتہ یعنی خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو
کہاں تر ارد ہے۔
انعام/۱۳۲

۲.وحدت و یکجهتی

امبیاء، خدا کے منتخب بندے ہیں جس کا تقاضا بیہ ہے کہان کے رفتا رہ گفتارا ورکر دار میں وحدت وہما ہنگی پائی جائے۔خدا کاہر نبی انسا نوں امیائے کرام اگر چہ زمان ، یکان اور مادی وسائل کے اعتبارے ان کے درمیان فاصلہ تھا ؛ لیکن وہ سب کے سب ایک ایسے سرچشمہ اور حقیقت سے وابستہ و پیوستہ تنے جے مقام نبوت و رسالت کہا جاتا ہے جو اٹھیں پر وردگار عالم کی طرف سے انبا نول کی ہدایت کے لئے عطا کیا گیا تھا۔

قرآن مجید نے امبیاء و رسل کی جو
تاری بیان کی ہاں کے مطالعہ سے ان حضرات
کی حیات طیبہ کے بہت سے نمایاں پہلوا ورخائن
کھل کرسامنے آتے ہیں ۔انھیں میں سے ایک
حقیقت بیا جی کہ امبیائے کرام کے درمیان
زمانی اور مکانی فاصلہ کے باوجود کچھا سے اصول
پائے جاتے ہیں جو ہرا یک کی حیات طیبہ میں تھم
فرما ہیں اور انھیں اصول کی روشنی میں وہ اپنے
فرما ہیں اور انھیں اصول کی روشنی میں وہ اپنے
فریضہ رسالت و تبلیغ کو انجام دیتے ہتھے اور
گراہیوں کی وادیوں میں بھکتے
ہوئے انبا نوں کوخدائے واحداور
مواحداور
معادت ابدی کی طرف وعوت

کوخدا، نبوت، قیامت پر ایمان کی دعوت دیتار ہا اورانھیں کفر، شرک اورخدا کی نافر مانی سے ڈراتا رہا۔ سب کا ایک بی نعر ہ تھا:ان اعب مدو اللہ ہ واجت نبو اللطاغوت ۔ یعنی صرف ورصرف خدائے وحدہ لاشریک کی عبادت و بندگی کرواور ہرستم کے ظاہری اور باطنی طاغوت سے دوری کرو۔

۳. توم کی همز بانی

ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں ان سے
بات کرتا ہے: و مسا ارسسلت من رسول الا
بسلسان قومہ لیعنی ہم نے ہر نبی کواس کی قوم کی
زبان میں بھیجا ، تا کہ قوم والے اس کی زبان سمجھ
سکیس اور و وان کی زبان اور ثقانت ہے آگاہ ہو۔
ایر ایس کھ

٤.آيات و معجزات

ہر نبی اپنی نبوت کے اثبات اور اتمام جمت کے لئے آیا سالی، مجزات آسانی کتابیں اور میز ان کی نتا ایس اور میز ان کی نتا ان دبی کرتا ہے۔ و لقد ارسلنا المبینات و انزلنا معھم الکتاب و الممیز ان لیقوم الناس بالقسط... ہے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ولائل کے ساتھ بھیجا اور میز ان نا زل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں اور ہم نے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں اور ہم نے لو ہے کو بھی نازل کیا ہے جس میں شدید جنگ کا سامان اور بہت سے دوسر میں شدید جنگ کا سامان اور بہت سے دوسر میں شدید جنگ کا اس کے کہ خدا بید کھے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے جو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے ۔ یقینا اللہ اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے ۔ یقینا اللہ اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے ۔ یقینا اللہ اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے ۔ یقینا اللہ

ہڑاصا حبقوت اورصا حب عزت ہے۔ دریہ اس اس آبیمبارکہ کی روشی میں ادیا ئے میں کتاب الی کی صورت میں چرائے میں کتاب الی کی صورت میں چرائے ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اسلحہ تاکہ اگر کوئی سر پھرا اور سرکش انسان اس چرائے دین و ہدایت کو بچھانے کی ناکام کوششیں کرنا چاہے افرائی کی کوششیں کوششوں کو ناکام بناسکیں انبیائی کرام کا اصل کوششوں کو ناکام بناسکیں انبیائی کرام کا اصل مقصد انسانوں کو شرک، کفراورخدا کی نافرمانی کی تاریک وادیوں سے نکال کرنو ر توحید کی طرف ناکہ ہونچنے کے لئے ہر ہڑی سے ہڑی طافت سے نکرانے کے لئے ہر ہڑی سے ہڑی طافت سے نکرانے کے لئے تیار سے تھے۔

### 0۔وحی کے دریافت کرنے اور پہنچانے میں عصمت

فرشتہ وجی کے ذریعہ خدا کے پیغام کو دریانت کرنا اوراس میں بغیر کسی کی یا زیادتی کے اے انسانوں تک پہنچانے میں ہرسم کی خطا و نسیان سے پاک و پاکیزہ اور معصوم ہونا ،ایک ایسا تانون ہے جو ہر نبی کے لئے ضروری ہے۔اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہ رہ جاتا ۔ارشا دہوتا ہے وہ ساک ان لینہ میں نبی کے لئے یہ کمکن نہیں جاتا ۔ارشا دہوتا ہے وہ ساک ان لینہ میں نبی کے لئے یہ کمکن نہیں ان یہ حل کے یہ کمکن نہیں ان یہ کہ وہ خیانت کر ہے۔۔

الامران اسا کے کسی نبی کے لئے یہ کمکن نہیں نبی کے لئے یہ کمکن نہیں ان یہ کہ وہ خیانت کر ہے۔۔

نبوت ورسالت ایک ایسا خدائی عہدہ نبوت ورسالت ایک ایسا خدائی عہدہ

ہے جس پر فائز ہونے والا گنا ہ

کے باطن کو دیکھتا ہے وربھی بھی

اپنے آپ کواس ہے آلو دہ ہیں کرنا ۔ جو شخص اپنی با بصیرت آنکھوں ہے گنا ہا ورخدا کی نافر مانی کے زہر لیے باطمن کا مشاہرہ کرنا ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتا ۔

7۔توحید اور تقوائے الٰہی کی دعوت

اللہ کے بھیج ہوئے بیوں کی بلیغ کا دو
اہم محور ہے : ایک توحید پر وردگار، دوسرے
تقوائے البی انسان ایک مسافر ہے جس کی
منز لفقاء پر وردگار ہے۔اگر وہ اس پرخطر سفر میں
انبیا ہے کی بیروری کرتے ہوئے ان کے بتائے
ہوئے راستہ پر چلتا ہے تو صراط متنقیم پر گامزن
ہوئے راستہ پر چلتا ہے تو صراط متنقیم پر گامزن
ہوتے راستہ پر چلتا ہے تو صراط متنقیم ہر گامزن
ہوتے راستہ پر چلتا ہے تو صراط متنقیم ہر گامزن
ہوتے راستہ پر چلتا ہے تا وراگر خدائی نمائندوں کی
ہوتے راستہ سے جٹا تو
ہروردگارکا متحق ہوجائے گا۔

اس پر خطر راسته اور سفر کی بہترین سواری تو حید و محبت پر وردگار ہے اور سب سے زیادہ فائد ہ مندزادرا ہتقو کی ہے تسزو دو افسان خیسر الواد التقوی اپنے کئے زادرا پنراہم کرو کہ بہترین زادرا ہتقو کی ہے۔ بھرین زادرا ہتقو کی ہے۔

۷. خاص میثاق پرور دگار

اندیائے کرام نے سارے انسانوں کی طرح بارگاہ الہی میں وعدہ کیا ہے کہ وہ صرف اللہ کے بندے رہیں،اس کے علاوہ انھوں نے ایک اور بھی عہد کیا ہے کہ وہ وقی و رسالت پر دوسروں سے زیا دہ ایمان واعتقاد رکھیں اور اس رسالت الہیہ کو

انیا نوں تک یہو نچانے میں نا بت قدم رہیں اور کفر وشرک کے مقابلہ میں بھی بھی خاموش نہ بیٹیسیں اور اند اختال لہ میشاق النبییس لما آتینا کم من کتاب و حکمہ ... اوراس وقت کویاد کرو جب خدانے تمام انہیا ہو ہے عہدلیا کہ میشاق کرو جب خدانے تمام انہیا ہو ہے عہدلیا کہ می کویو کتاب و حکمت دے رہے ہیں اس کے بعد جب وہ رسول آجائے جو تمہاری کتابوں کی خب وہ رسول آجائے جو تمہاری کتابوں کی خب اس پرائیان کے ان نفد این کرنے والا ہے تو تم سب اس پرائیان کی مدد کرنا اور پھر کیا تم نے ان باتوں کا قرار کرلیا اور ہمارے عہد کو قبول کرلیا تو سب سے گواہوں میں ہوں۔

کراب تم سب گواہ بھی رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

تا جران ایران کی مدال کرانے اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

تا جران ایران کرانے اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

۸. خود بینی سے پر میز

خود بنی اور خص پری در حقیقت ہوا پری مرحقیقت ہوا پری اسے اندیا ہے کرام کی ایک اہم ہدایت انسانوں کو ہوا پری اور خواہشات نفس کی پیروی ہے روکنا ہے البندا وہ بھی بھی لوگوں کو اپنی طرف وجوت نہیں دیتے بلکہ سب کوخدا کی طرف بلاتے اور اس کی طرف رہندا کی کرف البحہ و البحکم و البحد و البحد کے مناسب نہیں ہے کہ خدا اسے کی مناسب نہیں ہے کہ خدا اسے کی جدا اسے البحد و محکمت اور نبوت عطا کردے اور پھر وہ کتاب و محکمت اور نبوت عطا کردے اور پھر وہ البحد کی مناسب نہیں ہے کہ خدا اسے البحد و محکمت اور نبوت عطا کردے اور پھر وہ البحد ہوا ور پھر وہ البحد ہوا کہ جدا کو جھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ ۔ بلکہ اس کا قول بہی ہوتا ہے کہ البحد و محکمت اور کے ماہ کی تعلیم بھی دیتے ہوا ور

اے پڑھتے بھی رہتے ہو۔ المران} 24

٩ آخرت کو دنیا پر تر جیح دینا

ونيا دارفنا اورآخرت دار بقاب انسان مسافر ہے، دنیا مسافر خاند اور منزل، آخرت ہے۔ جہاں خدا نے اپنے مومن بندوں کے لئے جنت جیسی عظیم نعمت کا انتظام کر رکھا ہے۔اننہا پڑکا کام یہ ہے کہ و ہانسا نوں کو بتا تمیں کہ و ہس طرح اس سفر کوچیج وسالم طریقے ہے ہطے کریں کہا سعظیم انعام الٰبی کوحاصل کرشیس \_لبندا کسی بھی نبی کو پیہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ما دی اور دنیا وی مسائل کوخدائی اوراخروی مسائل بریز جیح دے۔ بلکہاس کی ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں آخر ہے کو دنیار مقدم رکھ:ماکان لنبي ان يکون له اسري حتیٰ ...الخ تمی نی کویدی نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کرر کھے جب تک زمین میں جہاد کی تختیوں کا سامنا نہ کرے ۔تم لوگ صرف مال دنیا جاہتے ہو جبكه خدا آخرت حيابتا ہاور وہی صاحب عزت و القال/ ۲۲ حکمت ہے۔

### ۱۰. جهل و نادانی کا خاتمه

جہل، نا دائی اور اندھی تھلیدے مقابلہ
کرنا ہر نبی کا ایک ٹابت اصول اور سیرت ہے:
کہ خلک میا ارسالیا من قبلک فی قریة
مین نہ خیسر الاقبال متسر فوھا... المنح اور ای
طرح ہم نے کئی ہتی میں کوئی پیٹی ہزئیں بھیجا گریے کہ
اس ہتی کے خوش حال اوگوں نے بیا کہ ہم نے
اس ہتی کے خوش حال اوگوں نے بیا کہ ہم نے
اس ہتی ایک جم نے میں کوئی پیٹی ہوا کہ ہم نے
اس ہتی ایک جم نے میں کوئی بیا ہے اور ہم ان ہی کے
انتش قدم کی بیروی کرنے والے این سے اور ہم ان ہی کے
انتش قدم کی بیروی کرنے والے این سے اور ہم ان ہی کے

اسی طرح انسا نوں کو عقل وہر ہان کی طرف دعوت دینا اور انھیں وہم وگمان سے پر ہیز کی تشویق کرنا اندیا کے الہی کا ایک مشتر ک تا نون ہے: قبل انسی عبلی ...الخ کہد دیجئے کہ میں پروردگار کی طرف ہے کھی ہوئی دلیل رکھتا ہوں..

آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کےساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں اورمیر ہےساتھ میر ااتباع کرنے والابھی ہے۔

11. وحدت كى دعوت وحدت ويجبتى كى دعوت اور آپسى اختلافات كوشتم كرما انبياً ئے خدا كا ايك اہم كام ہے: انبول معهم الكتاب بالحق ليحكم بيس المناس فيما اختلفوا فيه...المخ اوران كے ساتھ برحق كتاب مازل كى تاكہ لوگوں كے اختلافات كا فيصلہ كريں...

### ۱۰۔انسانوں کے لئے رحمت

النبیائی، رحمت البی اور لطف وکرم پروردگار
کامظہر ہیں ۔ وہ انسانوں ہے عذاب کو دور کرنے
کی راہ میں دوطرح ہے کوشش کرتے ہیں بعض
قضاء وقد رکے معین ہونے کے مرحلہ میں عذاب
کے معین ہونے ہیں، اور بعض دوسرے
عذاب کے فراہم شدہ مواقع کو دور کرتے ہیں۔
عذاکی رحمت خاص ہے ہے کہ اسکی ہدایت کے سامیہ
میں کوئی بھی گناہ وفا فرمانی میں مبتلانہ واورا گرکوئی
میں کوئی بھی گناہ وفا فرمانی میں مبتلانہ واورا گرکوئی
مرتکب گناہ ہوگیا ہے و دوبا رہ خدا

# انبياء كيمشتر كهاصول

مولانیا فیروز علی بنیارسی حوزهٔ علبیه قب

دية تقير

یہاں پر اٹھیں اصولوں میں ہے بعض اہم اصول کو مختصر طور پر بیان کیا جار ہا ہے:

١. انتخاب الهي

خداوند عالم نے فرشتوں اورانیا نوں
میں ہے اپنی رسالت کے لئے سب ہے ہر اور
بالا رضح صیتوں کا انتخاب کیا۔ ایسے افراد جو ہر سم
کی سرکشی، بعناوت اور کفروشرک کی آلودگیوں ہے
پاک ویا کیزہ بتھے جس کے نتیجہ میں وہ نبوت و
رسالت کے رفیع ومقدی مرتبہ پر فائر ہونے کی
صلاحیت رکھتے بتھے صرف ذات پر وردگار ہی
ایسے افراد ہے آگاہ تھی جس نے انھیں اس مقام
کیا لئے منتخب فرمایا: السلہ اعسام حیث یجعل
رسالت بعنی خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو
کہاں قرارد ہے۔

۲.و حدت و یکجهتی

اللیاء، خدا کے متخب بند کے ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہان کے رفتا رہ گفتارا ورکر دار میں وحدت وہما ہنگی بائی جائے۔خدا کاہر نبی انسانوں امبیائے کرام اگر چہ زمان ، یکان اور مادی وسائل کے اعتبارے ان کے درمیان فاصلہ تھا؛ کین وہ سب کے سب ایک ایسے سرچشمہ اور حقیقت سے وابستہ و پیوستہ تنے جے مقام نبوت و رسالت کہا جاتا ہے جو انھیں پروردگار عالم کی طرف ہے انسانوں کی مدایت کے لئے عطا کیا گیا تھا۔

قرآن مجید نے امیاء ورسل کی جو
ناری بیان کی ہاں کے مطالعہ سے ان حضرات
کی حیات طیبہ کے بہت سے نمایاں پہلوا ورحقائق
محل کرسامنے آتے ہیں ۔انھیں میں سے ایک
حقیقت بینچی ہے کہ امیائے کرام کے درمیان
زمانی اور مکانی فاصلہ کے باوجود پچھا سے اصول
پائے جاتے ہیں جو ہرا یک کی حیات طیبہ میں حکم
فرما ہیں اور انھیں اصول کی روشنی میں وہ اپنے
فرما ہیں اور انھیں اصول کی روشنی میں وہ اپنے
فریضہ رسالت و تبلیغ کو انجام دیتے ہتے اور
گراہیوں کی وادیوں میں بھلکتے
مراہیوں کی وادیوں میں بھلکتے
مراہیوں کی طرف واحداور
میں بھلکتے
مورے انسا نوں کوخدائے واحداور
میں بھلکتے
مورے انسانوں کوخدائے واحداور

کوخدا، نبوت، قیامت پر ایمان کی دعوت دیتار ہا اوراضیں کفر، شرک اورخدا کی نافر مانی سے ڈراتا رہا۔ سب کا ایک بی فعرہ تھا:ان اعب مو اللہ اور اللہ واجہ نبو اللہ المطاغوت یعنی صرف ورصرف خدائے وحدہ لاشریک کی عبادت و بندگی کرواور ہرتشم کے ظاہری اور باطنی طاغوت سے دوری کرو۔

۳. توم کی همز بانی

ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں ان سے
بات کرتا ہے ہو ما ارسالت من رسول الا
بالسان قومہ لیعنی ہم نے ہر نبی کواس کی قوم کی
زبان میں بھیجا ،تا کہ قوم والے اس کی زبان سمجھ
سکیس اوروہ ان کی زبان اور ثقانت سے آگاہ ہو۔
ایر اہیم/م

### ٤.آيات و معجزات

ہرنی اپنی نبوت کے اثبات اور اتمام جمت کے گئا ہیں اور جمت کے لئے آیا ہے البی مجوزات آسانی کتا ہیں اور میز ان کی نثان دبی کرتا ہے۔ و لقد ارسالنا البینات و انزلنا معھم الکتاب و الممیز ان لیقوم الناس بالقسط... ہے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور میز ان نا زل کیا ہے اور میز ان نا زل کیا ہے تا کہلوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں اور ہم نے تا کہلوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں اور ہم نے لو ہے کو بھی نا زل کیا ہے جس میں شدید جنگ کا اسامان اور بہت ہے دوسرے منافع بھی میں اور میر اور بہت ہے دوسرے منافع بھی میں اور اس کے کہفرا مید کھے کہون ہے جو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے جو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے ۔ یقینا اللہ اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے ۔ یقینا اللہ

ہڑاصا حبقوت اورصا حب عزت ہے۔ دریہ اس اسلم کے ایک ہاتھ میں کتاب البی کی صورت کرام کے ایک ہاتھ میں کتاب البی کی صورت میں چرائے ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اسلحہ تاکہ اگر کوئی سرچرا اور سرکش انسان اس چرائے دین و ہدایت کو بچھانے کی باکام کوششیں کرنا چاہے افرائی کی کوششیں انسان کو باکام بناسکیں ۔ انبیا پڑرام کا اصل کوششوں کو باکام بناسکیں ۔ انبیا پڑرام کا اصل مقصد انسانوں کو باکام بناسکیں ۔ انبیا پڑرام کا اصل مقصد انسانوں کو باکام بناسکیں ۔ انبیا پڑرام کا اصل مقصد انسانوں کو باکام بناسکیں ۔ کام انسانوں کو باکام بناسکیں ۔ کام بالی کرنو ر توحید کی طرف کے بانا تھا البذا وہ اس مقصد تک پہو شچنے کے لئے ہر بڑی ہے ۔ کے تیار رہتے تھے۔ گے تیار رہتے تھے۔

### 0۔وحی کے دریافت کرنے اور پہنچانے میں عصمت

فرشۃ وحی کے ذریعہ خدا کے پیغام کو دریانت کرنا اوراس میں بغیر کسی کی یا زیادتی کے اسے انسانوں تک پہنچانے میں ہرشم کی خطا و نسیان سے پاک و پاکیزہ اور معصوم ہونا ،ایک ایسا تانون ہے جو ہر نبی کے لئے ضروری ہے ۔اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی کی کسی بات کا کوئی اختبار نہ رہ جاتا ۔ ارشا دہوتا ہے ۔و مساک ان لینسی جاتا ۔ ارشا دہوتا ہے ۔و مساک ان لینسی جاتا ۔ ارشا دہوتا ہے ۔و مساک ان لینسی میں کے لئے میمکن نہیں ان یا تا کہ ان اسلام ان ایسا خدائی عہدہ ہے کہ وہ خیانت کر ہے ۔۔۔

بہت ہونے والا گنا ہ ہے جس پر فائز ہونے والا گنا ہ کے باطن کو دیکھا ہےا ور بھی بھی

اپنے آپ کواس ہے آلو دہ ہیں کرتا ۔ جو خض اپنی با بصیرت آنکھوں ہے گنا ہا ورخدا کی بافر مانی کے زہر ملے باطن کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتا ۔

 توحید اور تقوائے الٰہی کی دعوت اللہ کے بھیج ہوئے بیوں کی بلیخ کا دو

اہم محور ہے: ایک تو حید پر وردگار، دوسرے
تقوائے الی ۔انیان ایک مسافر ہے جس کی
منز لاقاء پر وردگار ہے۔اگر وہ اس پرخطر سفر میں
انمیا ٹرک میروری کرتے ہوئے ان کے بتائے
ہوئے راستہ پر چلتا ہے تو صراط متقیم پر گامزن
ہوئے راستہ پر چلتا ہے تو صراط متقیم پر گامزن
ہونوں کی مخالفت کرکے ان کے راستہ سے بٹا تو
ہووان کی مخالفت کرکے ان کے راستہ سے بٹا تو
ہووان کی مخالفت کرکے ان کے راستہ سے بٹا تو
ہروردگارکا مستحق ہوجائے گا۔

اس پرخطر راستہ اور سفر کی بہترین سواری تو حید و محبت پر وردگار ہے اور سب سے زیادہ فائد ہ مندزا درا ہتقو کی ہے تسؤو دو افسان خیسر المؤاد التقوی اپنے لئے زا درا ہزا ہم کرو کر بہترین زا درا ہتقو کی ہے۔ بقرہ/ ۱۹۷

۷. خاص میثاق پرور دگار

اندیائے کرام نے سارے انسانوں کی طرح بارگاہ الہی میں وعدہ کیا ہے کہ وہ محرف اللہ کے بندے رہیں،اس کے علاوہ انھوں نے ایک اور بھی عہد کیا ہے کہ وہ وحی و رسالت پر ایک اور بھی عہد کیا ہے کہ وہ وحی و رسالت پر بہ سے میں وسروں سے زیا دہ ایمان واعتقاد رکھیں اور اس رسالت الہید کو

انیا نوں تک یہو نچانے میں نا بت قدم رہیں اور کفر وشرک کے مقابلہ میں بھی بھی خاموش نہ بیٹھیں اور افسالہ میں بھی بھی خاموش نہ بیٹھیں اور افسالہ میناق المنبیین لما آتینا کم من کتاب و حکمہ اللہ اوراس وقت کویاد کرو جب خدانے تمام اخیا ہو ہے جہدلیا کہم کویود کتاب و حکمت دے رہے ہیں اس کے بعد جب وہ رسول آجائے جو تمہاری کتابوں کی خصد ہی مسب اس پرائیان فضد ہی کرنے والا ہے تو تم سب اس پرائیان کے ان نفسد ہی کرنے والا ہے تو تم سب اس پرائیان کی مدد کرنا اور پھر کیا تم نے ان باتوں کا قرار کرلیا اور ہمارے عہد کو قبول کرلیا تو سب نے کہا بیشک ہم نے افر از کرلیا ہے ارشاد ہوا کہا ہے گاہ ہم نے افر از کرلیا ۔ ارشاد ہوا کہا ہے گاہ ہی رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں ۔ آل جران ادار ساتھ گواہوں میں ہوں ۔ آل جران ادار ساتھ گواہوں میں ہوں ۔

۸. خود بینی سے پر میز

خود بنی اور حقیقت ہواری اللہ اللہ ہم ہدایت انسانوں کو ہواری تی اور خواہشات نفس کی پیروی ہے روکنا ہواری اور خواہشات نفس کی پیروی ہے روکنا ہواری اور خواہشات نفس کی پیروی ہے اور ہیں ہولی اللہ الکہ اس کی طرف دعوت اس کی طرف دی ہوا ہے اور اللہ الکتاب و الحکم و النہو فقہ یقول للناس کو نو اعباداً لی ...ال کی النہو فقہ یقول للناس کو نو اعباداً لی ...ال کی سی بشر کے لئے مناسب نہیں ہے کہ خدا اے کئی اس بھی دی و اور پھر وہ کتاب و حکمت اور نبوت عطا کردے اور پھر وہ کتاب و حکمت اور نبوت عطا کردے اور پھر وہ بندے بن جاؤ۔ بلکہ اس کا قول یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے بنوکہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہوا ور بندو اللہ والے بنوکہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہوا ور اللہ والے بنوکہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہوا ور

اے پڑھتے بھی رہتے ہو۔ الحران} ۵۹

٩. آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا

ونيا دارفنا اورآخرت دار بقائب \_انسان مسافر ہے، دنیا مسافر خانداور منزل، آخرت ہے۔ جہاں خدا نے اپنے مومن بندوں کے لئے جنت جیسی عظیم نعمت کا انتظام کر رکھا ہے۔انبیا پڑکا کام یہ ہے کہ و ہانسا نوں کو بتا تمیں کہ و ہس طرح اس سغر کوچیج وسالم طریقے ہے ہطے کریں کہ اس عظیم انعام الہی کوحاصل کرسکیں ۔لہٰذا کسی بھی نبی کو پیہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ما دی اور دنیا وی مسائل کوخدائی اوراخروی مسائل پریز جیح دے۔بلکہاس کی ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں آخر ت کو دنیا پر مقدم رکھ:ماکان لنبي ان يکون له اسوی حتیٰ ...الخ کسی نبی کوییق نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کرر کھے جب تک زمین میں جہاد کی تختیوں کا سامنا نہ کرے ہے لوگ صرف مال دنیا جاہتے ہو جبكه خدا آخرت حيابتا ہےاور وہی صاحب عزت و حکمت ہے۔ ا تَقَالُ/ ١٢٤

۱۰. جهل و نادانی کا خاتمه

جہل، ما دائی اور اندھی تھلیدے مقابلہ
کرنا ہر نبی کا ایک ٹا بت اصول اور سیرت ہے:
کہ خلک منا ارسالینا من قبلک فی قریمة
من نہ خیس الا قبال متسر فوھا... النج اورای
طرح ہم نے کسی بہتی میں کوئی پیغیر نہیں بھیجا گریہ کہ
اس بہتی کے خوش حال اوگوں نے یہ کہدویا کہ ہم نے
اس بہتی کے خوش حال اوگوں نے یہ کہدویا کہ ہم نے
اس بہتی کے خوش حال اوگوں نے یہ کہدویا کہ ہم نے
اس بہتی کے خوش حال اوگوں نے یہ کہدویا کہ ہم نے
اس بہتی کے خوش حال اوگوں نے یہ کہدویا کہ ہم نے
اس بہتی کے خوش حال اوگوں نے یہ کہدویا کہ ہم نے
اس بہتی کے خوش حال اوگوں نے یہ کہدویا کہ ہم نے
اس بہتی کے خوش حال کو ایک طریقہ پر بایا ہے اور ہم ان بی کے
استی اور میں بیروی کرنے والے ہیں۔ زخر نے ۲۲،۲۳۲

ای طرح انسا نوں کو عقل وہر بان کی طرف دعوت دینا اور انھیں وہم وگمان ہے پر ہیز کی تشویق کرنا اندیا گئے البی کا ایک مشتر ک قانون ہے: قبل انسی عبلی ... الح کم کہد ہے گئے کہ میں پر وردگار کی طرف ہے کہاں ہوئی دلیل رکھتا ہوں..

آپ کہہ دیجئے کہ یمبی میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں اورمیر ہے ساتھ میر ااتباع کرنے والابھی ہے۔

11. وحدت كى دعوت وحدت ويجبتى كى دعوت اور آپسى اختلافات كوشتم كرما انبياً ئے خدا كا ايك اہم كام ہے: اندل معهم الكتاب بالحق ليحكم بيس المناس فيما اختلفوا فيه...المخ اوران كے ساتھ برحق كتاب مازل كى تاكہ لوگوں كے اختلافات كافيملہ كريں...

۱۰۔انسانوں کے لئے رحمت

انبیائی، رحمت البی اور لطف وکرم پروردگار
کامظہر ہیں ۔ وہ انسانوں ہے عذا ب کو دور کرنے
کی راہ میں دوطرح ہے کوشش کرتے ہیں بعض
قضا ءوقد رکے معین ہونے کے مرحلہ میں عذا ب
کے معین ہونے ہے روکتے ہیں، اور بعض دوسرے
عذا ب کے فراہم شدہ مواقع کو دور کرتے ہیں۔
عذا کی رحمت خاص بیہ ہے کہ اسکی ہدایت کے سابیہ
میں کوئی بھی گناہ وہا فرمانی میں مبتلانہ ہوا ورا گرکوئی
میں کوئی بھی گناہ وہا فرمانی میں مبتلانہ ہوا ورا گرکوئی
مرتکب گناہ ہوگیا ہے تو دوہا رہ خدا

### ۱۳۔اجرت کے بغیر خدمت

ہرانیا ن اس بات کی کوشش کرتا ہے كه و ه ايك مناسب اوراحيما شغل ومنصب حاصلُ کر لےاورا**س** ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے کیکن نبوت ایک ایبا منصب ہے جس پر فائز ہونے والانسی ما دی توقع کے بغیر ،طرح طرح کے مصائب وآلام اور زحمات اٹھا کرانیا نوں کو را ہ راست کی طرف دعوت دیتا ہےا وراس کا نعرہ كى بوتا ب وما اسئلكم عليه من اجر ان اجري الاعليٰ رب المعسالمين " وريس \ بيجي برفائز بونے والا گناه كيا طن كود يكها أ استبليغ كى كوئى اجرت نبيس | عیابتا ہوں میری اجرت تو ل<sub>ا ۔ جو مح</sub>ض ان کیا بصیرت آتھوں سے گنا ہاور خدا کی

کی رحمت خاص میں شامل ہوسکتا ہو۔

کا خوف رکھتے ہیں اوراس کے علاوہ کسی ہے بھی نہیں ڈرتے ہیں اوراللہ حس**اب** کرنے کے لئے کانی ہے۔'' 171ہے۔''

### ۵ ۱. محرومین کا احترام

جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوتا تھاا ور وہ لوگوں کو خدا کی طرف بلانا تھا تو جولوگ سپ ے پہلے اسکی دعوت پر ابیک کہتے تھے وہ تو م کے پسماند ہاور متم دید ہافرا دہوتے تھے ورایمان ان کے اندرایک ایسی طاقت پیدا کر دیتا تھا کہ جولوگ كل تك مالدا روب اور خالموں كونظر

اٹھا کر دیکھنے کی جراُت نہیں کر - نبوت ورماكت أمك البياغد افي عمده ر سکتے بتھے آج وہ ان کی ل آئکھوں میں آئکھیں ڈال ہے اور مھی آئی اپنے آپ کواس سے آلودہ نیس کرنا ا کران کے سامنے سینہ ر یا فرمانی کے زہر لیےاطن کا مشاہرہ کریا ہےوہ 🗸 تان کر کھڑے ہوجاتے اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ ہتھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہز رگان

قوم ابنیاء کی خدمت میں آگر ان

ے کہتے تھے کہ ان محروموں اور پسماند ہ لوگوں کو اینے آپ سے دورکر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے ۔ ابنہائے البی ان کے جواب میں فرماتے تھے: ہم بھی بھی ان محروم صاحبان ایمان کواینے آپ ہے دورنہیں کرسکتے :ومسا انسا بطارد اللين آمنوا انهم ملاقوا ربهم و لكنىي اريكم قوماً تجهلون" اورش صاحبان ایمان کو نکال بی نہیں سکتا ہوں کہ و ہائیے یرورد گارے ملا قا**ت** کرنے والے ہیں ۔البتہ میں تم کوایک جانل قوم تصور کرریا ہوں '' 💎 😽 ۲۹/۶

۱۶. صرف خوف پرودگار

رب العالمین کے ذمہ /

ہے۔'' شعراکی ۱۰۹

ا نبیائے کرام کا ایک مشتر ک اصول یہ ہے کہ وہ بندگان خدا تک خدا کا پیغام پہنچانے کی را ہ میں ہڑی ہے ہڑی مشکلات اور سخت ہے سخت حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اورخدا کے علاوہ انسی دوسری چیز ہے ذرہ برابر بھی خوف ز دہ نہیں ہوتے بلکہاے خاطر میں بھی نہیں لاتے :الـ فین يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشو ن احداً الا الله و كفي بالله ؛ حسیباً"وہ لوگ جواللہ کے پیغام کوپہونیجا تے ہیں اور دل میں اس

## صفات انبياءاورقر آن

### مولاناسید عباس مهدی حسنی حوزهٔ علمیه ·قم

میں صرف اتنا کہنا جائے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں ہے کسی نے آپ کو دیوانہ بنادیا ہے۔'' تو جناب ہوؤ ان کا جواب اس طرح دیتے ہیں: ''قبال انبی اشہد اللہ و اشہدانبی بری مما تشر کون''

میں خدا کوگوا ہینا کرکہتا ہوں اور تم بھی گوا ہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بیز ارہوں۔ جب حضرت شعیب کوان کے دشمن جمونا اور احمق کہتے ہیں "قبال الممالا اللّٰین کفو وامن قومه انبا لندراک فی سفاهة وانا لنظنک من الکا ذبین"

تواس كا جواب آپ برا كم وبانه انداز مين اسطر حديج بين "قسال يسا قوم ليس بسى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربى وانالكم ناصح امين " اعراف/١٨٤ كامرة

یعنی مجھ میں حمافت نہیں ' ہے بلکہ میں رب العالمین کی '

یے شک قرآن تمام انسا نوں کے کئے سرچشمہ ٔ ہدایت بن کرنا زل ہوا ۔اب بہاور یا ت ہے کہاس کے ماننے والوں نے اے اس طرح ہے نہیں مانا کہ جبیہا ماننے کاحق تھاا ورخدا ورسول نے جیسا ماننے کا حکم دیا تھااس وجہ ہے مسائل حیات الجھنے لگے اور کامیانی وسعا دے کے بحائے نا کامی اور شقاوت اس کا مقدر بن گئی جب كەقرآن نے زندگی كے ہرشعبہ كے لئے اہياء اوراولیا وکوبطورنمونیمل پیش کیااوران کے مفات وكمالات بھى بيان كرد يئے تا كەانسان كمالات كى منزلیں آسانی ہے طے کر سکے موجودہ مضمون میں ا دبیا ء کے بعض منات کو بیان کرنا مقصود ہے۔ **اخلاق وادب:**النباء عليهم السلام كاطريقه بدخها کہ وہ لوگوں ہے مؤ دبا نہ آندا زیمیں گفتگو کرتے اور ملتے تھےاینے مخالفین کے تو ہین آمیز کلمات کے مقابلہ میں بھی بھی بے ہودہ اور قبیج مشم کے الفا ظازبان برندلا تے مثلاً جب حضرت ہوؤے ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ "ہم تمہارے بارے

طرف ہے فرستا دہ رسول ہوں ۔

عنووورگذشت سے بہتر کوئی صفت نہیں ہے عفوودرگذشت سے بہتر کوئی صفت نہیں ہے عفوودرگذشت سے بہتر کوئی صفت نہیں ہے عفوودرگذر سے کینوں میں کی اور محبوں میں اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں معاشرہ منجم اور برامی ہوجاتا ہے۔ جناب یوسٹ کے واقعہ میں مثال ہوگئ سے الا ہے کہ ان کے بھائی ان کے قبل کرنے پر بھی تارہو گئے تھا گر لطف خدااان کے شامل حال نہ ہوتا تو چ گیا ابہت مشکل تھا۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب حضرت یوسٹ با دشاہ مصر کی طرف سے قد رت وا فقیارا ت کے مالک بنتے ہیں اوران قد رت وا فقیارا ت کے مالک بنتے ہیں اوران میں ان کے پاس آگر کہتے ہیں: 'قالو اقاللہ آڈر ک اللہ علینا آگر کہتے ہیں: 'قالو اقاللہ آڈر ک اللہ علینا وان کیا لہ حالینا اللہ علینا اوران کیا لہ حالینا اللہ علینا اللہ علینا اللہ عالینا اللہ عالینا اللہ عالینا اللہ علینا اللہ عالینا اللہ علینا اللہ عالینا اللہ عالینا اللہ عالینا اللہ علینا اللہ عالینا اللہ علینا اللہ عالینا اللہ عالینا اللہ علینا اللہ

خداکی شم اللہ نے آپ کونضیلت اور الم سب تو خطاکار ہے۔

ہناب یوسٹ اپنے بھائیوں سے انتقام لینے کے بجائیوں سے انتقام لینے کے بجائیوں سے انتقام لینے کے بجائیوں سے انتقام لینے کے بجائے نرماتے ہیں: "لانٹویب علیکم الیوم" یعنی آئی تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے خدا تمہیں معاف کردے گاکہ وہ ہڑا رقم کرنے والا تمہیں معاف کردے گاکہ وہ ہڑا رقم کرنے والا جناب یعقوب سے ملاقات کرتے ہیں تو صرف قید یعقوب سے ملاقات کرتے ہیں تو صرف قید فانے کے ایک اللہ جناب فانے کے بارے ہیں گفتگوکر تے ہو کے فرماتے فانے کے بارے ہیں گفتگوکر تے ہو کے فرماتے ہیں: "قلداحسن ہی افا خو جنی میں السیجن" ہیں: "قلداحسن ہی افا خو جنی میں السیجن" ایسیمن السیجن" ایسیمن السیجن" ایسیمن السیمن السیمن

یعنی اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید خانے ہے

ا کال دیا پیغیبرا کرم بھی فتح کمہ میں جب دشمنوں یر غلبہ یا تے ہیں تو بقول ابن عباس ؓ آپ خانۂ کعبہ کے باس آتے ہیں اور اس کی زنچیر پکڑ کر لوگوں ے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں اے گر وہتر کیش میں تمہار ہے۔سلسلہ میں کیا فرمان جاری کروں؟ تو انھوں نے جواب میا کہ ہم آپ سے فقط خیر کی امیدر کھتے ہیں تو پنجبر نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں وہی کہوں گا جومیرے بھائی یوسٹ نے اپنے بھائیوں پر غالب آنے کے بعد کہا تھا "لاتشريب عليكم اليوم" يعني آج تمهار \_ ا ویر کوئی الزامنہیں ہے۔تغییر قرلیبی،ج/۵،می/۳۳ صبرو **یا ئیداری:** صبر واستفتا مت بھی ایک اخلاقی صفت ہے جس کا مطلب سیے ہے کہانسان اینے اندرالیی استقامت پیدا کرے کہ جس کے ذریعیہ اینے ننس پر کنٹرول پیدا کرسکے لہٰذا صابرین انہیں کہا جائے گا جو مصائب میں بائیداراور مصائب ومشکلات ان کے بیروں میں لغزش بیدا نە كرىكىس قرآن مىس سى زىيا دەاس اخلاقى صفت کی تا کید کی گئی ہے اور ستر سے زیا وہ آیتوں میںاس کا ذکر ہےاوراس کے لئے بے صا**ب** اجر وثواب بیان کیا گیا ہے:"انسمسایسوفسی الصابرون اجرهم بغير حساب" زم/١٠ انبياءعليهم السلام كي ايك صفت صبر و استقامت ہے وہ مصیبتوں اور پریثانیوں میں ا نتهائی صبر ہے کام لیتے ہیں ۔حضرت نوخ اپنی قوم کی ا ذیتوں کے باوجود ۹۵۰ سال تک انہیں راہ حق کی وعو**ت** رہے جس کے متیجہ میں

صرف چندافرا وبی ایمان لائے۔"ومسا آمسن معہ الا قلیل''

جبه آپ نے ان کی ہدایت میں کسی طرح کی کوئی کی نہ کی: "قبال رب انبی دعوت قومی لیلاً و نهار أ... "پر وردگارا! میں نے اپنی قوم کودن میں بھی بلایارات میں بھی ، پھر بھی میری وقوت کا کوئی اثر سوا گاس کے نہوا کہ انھوں نے فرارا فتیار کی ۔ قرآن نبی اکرم سے فرما تا ہے کہ مخالفین نے گذشتہ انبیاء کو بہت اذبیتی ویں لیکن انھوں نے سروا ستقامت سے کام لیا: "و لے لے انھوں نے میں واستقامت سے کام لیا: "و لے لے ماک ذبو او او فواحتی اتا ہم نصر وا علی ماک ذبو او او فواحتی اتا ہم نصر وا علی ماک ذبو او او فواحتی اتا ہم نصر وا ۔ ... "

انعام ۱۳۲۸ یعنی آپ سے پہلے والے رسولوں کو جھی جھٹلایا گیا توانھوں نے اس تکذیب اورا ذیت پرصبر کیا یہاں تک کہ جماری مددآ گئی۔

مساوات اور احترام: انبیا علیم السلام لوگوں کے حقوق کا احترام کرتے اور ان کے ساتھ مساوات ہرتے تھے۔ امیر غریب، قوی ضعیف، حیام کا دشاہ میں اور دعایا ہے درمیان کوئی فرق ندر کھتے تھے مثلاً اور رعایا ہے درمیان کوئی فرق ندر کھتے تھے مثلاً جناب نوئے کی اپنی قوم سے مؤدیا ندگفتگو کوئر آن فنل کرتے ہوئے اس طرح گویا ہونا ہے نقل کرتے ہوئے اس طرح گویا ہونا ہے

انھوں نے جواب دیا کہا ہے قوم تمہارا کیا خیال ہے کہا گر میں اپنے پر ور دگار کی طرف سے وہ رحمت عطا ہوں اور وہ مجھے اپنی طرف سے وہ رحمت عطا کردے جو تمہیں دکھائی نددے تو کیا میں نا گواری کے با وجو دزیر دی تمہارے اوپر لا دسکتا ہوں۔''

جناب ذوالقر نین سفر میں ایجھے اور بر بےلوگوں کے ایک گروہ سے ملتے جلتے ہیں تو پروردگار ان سے سوال کرنا ہے کہتم ان کی سزا چاہتے ہو یا کسی نیک راستے کا انتخاب کرنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے ایسا جواب دیا کہ جس میں دوسروں کے احترام کی جھلک اچھی طرح دکھائی دیتی ہے آپ نے فر ملا کہ اٹل ستم کوسزا ملے اور صاحبان ایمان وعمل ما جورہوں ۔

ندکورہ منات کے علاوہ بھی اندیا ء کے دیگر بہت سے منات جیسے زید، صدافت، امانت، سخاوت، عبادت، للہیت اور تشکیم و رضا کوقر آن نےمتعد دمقامات پر بیان کیا ہے۔

ہم خدا ہے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اہیا ءاوراوصاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے منفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔( آمین )۔۔۔

> **بزم صقالات** موضوع:ہندوستان میں شیعہ مدارس کی تاریخ وصول ہونے کے آخری تاریخ: ۳۱ردئمبر ریح بیاء

# انبياء كاطرزمعا نثرت

### ڈاکٹر مظفر سلطان حسس ترابی اعظسی لکچرر گورنسنٹ رضاانٹر کالج زامپور

احكام برمشتمل مسائل كےمطابق اعمال وافعال کے اہتمام والتزام پر بھی بہت زور دیا گیا ہےاور اس طرح ذاتی و شخصی عقائد کے ساتھ اجھا عی اور ساجی حالات و معاملات کو بھی پیش نظر رکھتے ہو بے تعمیر ذا**ت و مغات** کے ساتھ ساتھ گھنہیر حیات وکا ئنات کے ہدف و مقصد کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ای وجہ ہے پر وردگا عالم نے تمام الہی نمائندوں کوسیرت وشخصیت کے آیسے اعلی وار فع مراتب ومدا رج پر فائز کر کے انسا نوں کے درمیان ان کی رہبری و رہنمائی کے لئے بھیجا جس ہے کہ و ہاپنی ساجی ومعاشر تی زندگی میں بھی انیا نی ساج کے لئے اپنے طرز معاشرت ہے بہترین مثال قائم کر کے آنسانی ساج اور بشری معاشرے میں اپنے کردار عمل کے ذریعہ یا کیزہ طرز زندگی کا مثالی نمونہ پیش کرسکیس اور لوگوں کے کئے آئیڈیل ٹابت ہوں۔

چنا نچے جناب آدم سے کے رحضرت خاتم کک تمام انبیاء ومرسلین نے اپنی ساجی و معاشرتی زندگی میں دین اسلام کے اصول اساس "الطاعة للخالق والشفقة علی المخلوق" یعنی "فالق کی طاعت وعبادت اور مخلوق کے

دین ا سلام نهایت معتدل ومتوازن مذہب ہےا ور بہت وسیع وعریض دائر ہ حیات وكائنات كوايخ دائرة كاروا فتياريس ركهتے ہو ئے دین ودنیاد ونو ل کواپنے دامن میں سمیٹے اور سموئے ہوئے ہے۔اس کئے بیددین ،ندہب حيات و كائنات بھى اور ند ہبالہما ت وديينات بھی ہے۔ یعنی بیدین مذہب فقہ وشریعت بھی اور ند هب معیشت ومعاشرت بھی ، پیدین ند هب تفهيات واخلاقيات بهى ہاور مذہب انسانیت وساجیات بھی۔اس کئے اس دین اوراس ندہب کی آسانی کتابوں اور اس کے ربانی صحیفوں اور اس کے البی نمائندوں اور رہنماؤں کے ارشادات و فرمودات بريمشمل خطابون ِ اور فرمانوں اور قر آن کریم کے مختلف ومتعد د**آ** تین فرامین میں اگر بندوں کوطر زبندگی کے حوالے ے عبادات کے لئے رہنماخطوط کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تو طرز زندگی کے حوالے سے ساجیات کے لئے بنیا دی اصول وقوانین کی بابندی کی تا كيد بھى كى گئى ہے۔اس كئے دين اسلام اور شريعت الهيدين اصول عقائد ك بنیادی انتحکام کے ساتھ ہی فروعی

ساتھ شفقت و محبت'' کے اولین بنیا دی نظام و پیغام کو ہی پیش نظر رکھتے ہوئے ساج اور مُعَاشَر كِوامن وامان مُعلَّج وآشَتَى، اتحا دوا تفاق، الفت ومحبت،اخوت ومروت،عدل وانصاف، مواخات ومساوات اورموالات ومواسات كادرس دے کرنظہیر ذا**ت اور تہذیب اخلاق کی تبلیغ** کے ذربعه ساج اورمعاشرے کے کردار کی فغیر کامقدی فریضه انجام دیا ہے۔جیسا کہصا حب خلق عظیم حضرت رسول كريم منے ارشا وفر مايا كه ' بسعشت لاتـمـم مكارم الاخلاق"يعني"ميں اس كئے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کومنز ل کمال اور مقام معرِاج پر پہنچا کرتکمل کردوں ۔'' اور ای مقصد کی تکیل کے لئے رب کریم نے آپ کو معلم اخلاق بنا كربجيجا اور مكارم اخلاق كي عظيم اوراعلي أ ترین منزل پر فائز کر کے علان فرمایا کہ ''انک لعلىٰ خلق عظيم "يعني " سيمار ررولً بے شک آپ مکارم افطاق کی عظیم ترین منز ل پر فائزَ ہیں۔'' اور پھر انسا نوں کو آپ کی سیرت و سنت کواینے لئے نمونۂ عمل قرار دے کران کی بیروی کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشا فر مایا ہے ك "لكم في رسول الله اسوة حسنة" یعنی'' مےلوگواتمہارے لئے اللہ کے رسول کی سیرت وسنت میں بہترین نمونهٔ عمل ہے۔''

یرت میں تمام چونکہ ایک شخصر سے مضمون میں تمام امنیا ،کرام کے سیرت وکردار کے آئینے میں ان کے طرز معاشرت کا تفصیلی جائز ہ اور تکمل احاطہ ممکن نہیں ہاوراس کے لئے وفتر کے وفتر درکار بیں اس لئے قرآن کریم کی روشنی میں ان کی

ذات ومنفات اور حیات وخصوصیات کے حوالے سے ان میں سے سرف چند کے طرز معاشرت کی ایک ہلکی ہی جھلک سرسری طور پر پیش کرنے پر ہی اکتفا کی جارہی ہے۔ اس سے بخو بی بیاندا زہ ہو جائے گا کہانیا نی ساج اور بشری معاشرے میں ان کا اسلوب حیات اور طرز معاشرت اور ان کا طریقۂ زندگی کس انداز کا تھا۔ طریقۂ زندگی کس انداز کا تھا۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے جب ایک صالح معاشرےاور پا کیز ہماج کی تشکیل کی بات آتی ہے تو حضرت آدم وحوا کے حوالے ہے سورهٔ حجرات میں خالق کا ئنات و ما لک موجو دات كالعلان موتا بكر "يا ايهاالناس انا خلقنا كمممن ذكروانثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله النقلكم " يعني "أيلوگواجم فيتم سبكوايك مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے قبیلے اور برا دریاں بنا نمیں تا کہتم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بیشک خدا کے نز دیگ تم میں سب سے زیا دہ مکرم ومحترم وہی ہے جوسب ے زیا دہ صاحب تقویٰ اور پر ہیز گار ہے۔'' چنا نچای کی روشنی میں حضر ت آ دم کو طرزمعاشرت کےسلسلہ میں ہدایت دیتے ہوئے سورة بقره مين ارشا فرمايا بكه "قبلنا اهبطوا منها جميعافاما ياتينكم مني هدي فمن

تبسع هداي فلاخوف عليهم ولا هم

تکلم دیا کہتم یہاں (جنت ہے

يحــزنون"لعني "هم نے آرم کو

زمین )راتر جاؤا وراگر تمہارے

لی پیر میری قوم اگر میں اپنے پروردگاری طرف سے پیروی روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اچھی حلال ہرنجیدہ روزی کھانے کو دی ہے( تو کیا میں بھی تمہاری آدم کو طرح ہے حرام کھانے لگوں) اور میں تو بینیس کے بعض چاہتا کہ جس کام ہے میں تم کوروکوں تمہارے نے بیش کر خود ہی اس کو کرنے لگوں۔ میں تو یہ بیس نود ہی اس کو کرنے لگوں۔ میں تو یہ بیس کھی ہوا وار پچھ بیس کھی ہے۔ کہ جاتا ہی نہیں اور میری تا ئیدوتو فیش تو خدا کے سوا اور پچھ فل میں کئی اور ہے ہو سکا اصلاح کے سوا اور پچھ فل میں کئی اور سے ہو ہی تا ئیدوتو فیش تو خدا کے سوا فل میں کئی اور سے ہو ہی نائیدوتو فیش تو خدا کے سوا فل میں کئی اور سے ہو ہی نائیدوتو فیش تو خدا کے سوا قبل میں کئی اور سے ہو ہی نائیدوتو فیش تو خدا کے سوا قبل میں کئی اور انداز کی قوم کے میں ہو اور نائی اور انداز کی اور انداز

منسى اورىي ہو بى نہيں على "' جب ہم حضرت نوئع کی قوم کے حالات کے تناظر میں ان کے طرز زندگی اوراندا ز حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہوہ قوم کے ہاتھوں سخت جسمانی زحت ومشقت اور روحانی ا ذبیت ومصیبت اٹھانے کے با وجوداس کی فلاح وصلاح کے خواہاں نظر آتے ہیں جس کا یڈ کر پٹر آن کریم نے سورہُ اعراف میں ا**س** طرح كيا إكه "ياقوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ١٥ بـلغكم رسُـلت ربــى وانـصح لكم " لِعِني ا\_قوم والوا مجھ میں کوئی بھی گمرا بی نہیں ہے بلکہ میں تو یر وردگار عالم کی طرف ہے رسول ہوں ہتم لوگوں تک اپنے پر وردگا رکے پیغامات پہنچا تا ہوں اور تمهاری نصیحت وخیر خوا بنگ کرتا ہوں اور بھلائی حابتا ہوں۔'' يبال تك كروه اينے ذاتى معاملات اورساجی تعلقات کے سلسلہ میں اپنی قوم کے گتتا خانه طرزا ور بےا دبا نهطنز کا جوا**ب** بھی پخت کلامی اور تکخ ''کوئی ہے نہیں بلکہ نہایت سا دگی و سنجیدگی اور ہڑی شرانت ومتانت کے ساتھ دیتے

یا س میری طرف ہے ہدایت آئے تواس کی پیر . وی کرنا \_ کیونکہ جولوگ میری ہدایت کی پیروی كريں گےان پر نەكوئى خوف،وڭاا ورنەوەرنجيدە ہوں گے ای معاشرتی تناظر میں اولا د آدم کو خطاب كركےاصول معاشرت ومعیشت کے بعض حدود و قیودمتعین کرتے ہوئے سورۂ اعراف میں ارثادترمایاکه "یا بنسی آدم خلوا زینتکم عندكل مسجد وكلوا واشربواولا تسرفوا انه لايحب المسرفين 🔾 قل من حبرم زيسنة الله التي اخرج بعباده والبطيبات من الوزق "يعني اساولا وآومٌ إثم برنما زے وفت بن سنو رکز نگھر جایا کرواور کھا وُ پیو ا ور فضول خرچی نه کرو کیونکه خدا فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے رسول!ان ہے پوچھوتو کہ جوزیب وزینت کے صاف ستحرے ساز وسامان اور پاک و یا کیز ہ رزق خدانے اپنے بندوں کے لئے پیدا کئے ہیں انہیں سس نے حرام کردیا ہے۔"اسی طرح رز**ق** حلا**ل** ا ور صدق مقال کے ذریعہ تہذیب نفس، تطهیر ذات اوراصلاح معاشرہ کے فریضے کی ادائیگی و انجام دبی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شعیب نے اینے طرز معاشرت کوسور ہیود میں یوں بیان کیا ےکہ 'قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريـدان اخـالـفـكـم اني ماانهكم عنه ان اريد الا الاصلاح مسا استطعت ومساته وفيقي الا سالىلە"لىغىن شىيب نے كہاا ہے

شرانت نفس، حسن خلق اور بلندی ا خلاق کے مظاہر ہ کا مذکرہ کرتے ہوئے ای سورہ مریم میں قرآن کا بیان ہے کہ 'فسال سلام علیہ ساستغفر لک رہی انہ کان ہی حفیا'' یعنی ساستغفر لک رہی انہ کان ہی حفیا'' یعنی ''ابراہیم نے کہا کہا چھاتو پھرمیراسلام لیجئے (گر اس کے بعد بھی آپ کی تندخوئی ورشروئی اور شخت مزاجی و تلخ کلامی کے با وجود ) میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش ومغفرت کی دعا کروں گا۔ سے آپ کی بخشش ومغفرت کی دعا کروں گا۔ بیشک وہ مجھ پر برام ہر بان ہے۔''

حضرت داؤؤ كاانداز حيات اورطرز معاشرت بیتھا کہ انھوں نے اپنی زندگی کے ایام و اوقات کی تفتیم و تنظیم اس طرح ہے کی تھی کہ ایک دن عوام کے مقدمات کے نیلے کرتے ،ایک دن اپنے ذاتی اور ضروری کام انجام دیتے اور ایک ون خدا کی عباوت کے لئے مخصوص رکھتے۔اپنی ساجی واجتماعی اور عوامی زندگی میں قضاوت وعدالت کے لئے انہیں خدا کی طرف سے خاص طور ریر سورہ ص کے مطابق میں بخت ہدایت وی گئی تھیکہ ''یا داؤ د انا جعلناک خلیفةفی الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى" يعنى "أسدا وُرجم نيتم كوزمين یر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے تو تم لوگوں کے در میان حق کے ساتھ (ان کے مقدمات و معاملات کا صحیح ) فیصله کرواورنفسانی خوا ہش کی پیروی نهرو\_"

حضرت زکریا کے طرز زندگی اور طریقۂ معاشرت کے ایک بارے میں قرآن نے سورۂ آل

ہیں جس کوسورہ ہود میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ ''و يـصـنـع الفلك وكلما مرعليه ملأمن قومه سخر وا منه قال ان تسخروا منا فانا نِسخو منكم كِمِا تسخوون "يعني ورجب تحكم خدا سے نوخ تحشق بنانے لگے اور جب بھی ان کی قوم کے سربرآ وردہ لوگ ان کے باس سے گذرتے تضرفوان ہے مسخر ہ بین کرتے اوران کا مٰذاق اڑا تے تو (نوح ان کے جواب میں ) کہتے کہاگر اس وفت تم ہم ہے مسخر ہ پن کرتے ہوتو جس طرح آج تم ہم پر ہنتے ہوائی طرح ایک وقت ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔' اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی سورہ ہود میں اعلان *،وتا ہےکہ* "ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب" یعنی ''ابراہیم بڑے بروبار وزم دل، حکیم الطبع، شريف النفس، رقيق القلب اور خدا كي طرف رجوع کرنے والے تھے۔'' چنانچہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے چھاا ورمنھ بو لےباپ آ ذر کو پند ونصيحت كرتے ہوئے بت برئتی ہے منع كيا تو سورہُ مریم کے بیان کے مطابق آ ذر نے نہایت سخت ودرشت لب و لہج میں انہیں دھرکاتے ہوئے کہا كه "قال اراغب انت عن الهتييا ابسر اهيسم لئن لم تنتسه لارجمنك فاهجونى مليا" كيني" آذرني كهاكراب ابرا ہیماتو تم میر ے حدا وُں کونہیں ماننے اورتم مجھے ان ہے ہر گشتہ کرنا جاہتے ہو؟ اگر تم اس ہے باز نہیں آ وُ گے تو میں حمہیں سنگسار کر دوں گا۔اور اب تم میرے باس سے ہمیشہ کے گئے دور ہوجاؤ۔'اس موقع پرحضرت ابراہیم کے انتہائی عمران میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ طاعت گر "هندالک دعیا زکر یا ربه قال رب هب ان کے ط لسی من للدنک ذریۃ طیبۃ" بعنی" ای وفت گیا ہے۔ زکریا نے اپنے پر وردگار ہے دعا کی اور عرض کی کے اے میرے پر وردگار تو مجھ کو اپنی بارگاہ ہے کے طرز

پا کیز ہ اولا دعطافر ما۔''حضرت زکریاً کی اس دعا میں حضرت رب العزت ہے ان کی نیک اور ماکن میں کے ملا میں ایک مالی میں میں میں

یا کیزہ اولا د کی طلب اور بارگاہ الٰہی میں سعید و صالح ذریت کی التجا واستدعا کے ذریعہ اچھے ساج

ا ورصالح معاشرے کی تشکیل ونٹیر کی ان کی دلی خواہش کا اظہار ہوتا ہے تو اس سلسلہ میں حضرت

یحیل کی ولادت کی بیٹا 'رہے کے ذریعیہ سورہُ مریم سریعہ

میں ایسی صالح اولا داور پا کیزہ ذریت کے بعض مفات وخصوصیات کاذکر کرتے ہوئے ارشا دہور ہا

ےكہ "يا يحيىٰ خذالكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا□ وحنانا من للنا وزكواة

وكان تقياه وبرابوالليه ولم يكن جبارا

عیصیا" بعنی 'م یخیلی کتاب (توریت )کو پوری قوت سے خوب مضبوطی کے ساتھ پکڑلوا ورہم

۔ نے انہیں اپنی ہارگاہ میں سے نبوت اور رحم دلی عطا کی اور یا کیزگی بخشی اوروہ بذات خود بھی صاحب

ی در پاییز کا رونیکوکا ریتھاورا پنے ما**ں باپ** تقو کیاور پر ہیز گا رونیکوکا ریتھاورا پنے ما**ں باپ** 

بر دار وا طاعت شعار تنها ورسرکش وبا نرمان نبیس تنهے۔اس میں حضرت کیجیٰ کی رحم دلی اور نرم دلی

ی می میں سرت یں مارم دن دوروم دن میں اینزگی ویر میزگاری ، نیک بختی

فرمال برداری واطاعت شعاری ،

طاعت گذاری ونیکوکاری اوران کے زہر وتقویٰ کو ان کے طرز زندگی وانداز معاشرت کا خاصه قرار دیا گیا ہے۔

حضرت يعقوب اورحضرت يوسف کے طرز معاشرت کی مفصل اور مکمل داستان کا بیان قرآن کریم کے سورہ یوسف میں احسن القصص کے عنوان ہے پوری تنصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔جس میں ان دونوں کے حالات اور سوائح حیات کوانیا نوں کے لئے بہترین طرز معاشرت اورطريقة زيست كالمللي آئينه اورمثالي نمونہ کے طور پ<sub>ر</sub> پیش کیا گیا ہے۔ا**ں** ''احسن القصص'' اور مستحسن داستان حيات ميں جہاں منزل امتحان وآ زمائش میں حضرت یعقوب کے صبر وشکر بحزم واستقلال بشرا نت واستفامت اور ا ولا د وامل خاندان کے طنز ا ورطعنوں کے جواب میں نہایت آ ہتگی وشاکنگی اور خاموثی کے ساتھ منبط وتحل ورعفوو درگذر کاپېلونمايا پ ہوتا ہے وہيں مقام بلاءوا بتلاءمين حضرت يوسف كحا خلا قيات کی روشنی میں عزت وما موس کا لحاظ، زید وتقویٰ، با رسائی ویر هیز گاری، تهذیب ننس وطهار**ت** فکر، خسن سیرت و با کیزگی کردار کا روش ونابناک پہلو اجا گر ہوتا ہے۔ خصوصاً قید کے دوران قیدیوں کے ساتھ دل جوئی و ہمدردی اورز کیخا کی جبارت آميز غيراخلاقي وحياسوز خواهش وطلب کے با و جوداس کی عصمت وعفت کی حفاظت ،ا ور عزیز مصر کی عزت وہا موس کا تحفظ اور اس کے ید لے میں زلیخا کاالٹاغلط الزام وانتہام جس کی وجہہ ے بے گنا ہ ٹاہت ہونے کے بعد بھی بے جرم و
خطا قید و بندگی سعوبتوں سے رہائی اور ملک مصر کی
ہا دشا ہی حاصل ہونے کے بعد اس سے در گذر
کر کے اس سے شادی کر کے شریکہ کہ حیات بنالیما اور
بھائیوں کی زیا د تیوں اور غیرانسانی سلوک کے ہا وجود
انہیں معاف کر کے گلے لگالیمان چرف کی اور
کردار کی بلندی بلکہ اعلی طرزمعا شرت کا بھی بہترین
مونداور عظمت کردار کی اعلی ترین مثال ہے۔
مونداور عظمت کردار کی اعلی ترین مثال ہے۔

حضرت موتفي اورحضرت عيسني كاطرز حيات اوراندازخدمت خلق وتاليف قلب اورخلق ومروت کابڑا روثن ثبوت ہے۔ چنانچےا گرحضرت موینیٰ اینی امت کی طرف ہے ضدا کے دیدا رکے کئے ان کے بے جا اصرارا ور دریائے نیل میں بارہ راستوں کے مطالبے کے لئے نا مناسب بحث ویکرا ر پھی ہڑی ہر دباری کے ساتھ نہایت منبط وتحل کامظاہر ہ کرتے ہوئے خلق ومروت اور تالیف قلب کے انسانی اصولوں یر مبنی طرز معاشرت کی بہترین مثال قائم کرتے ہیں تو حضرت عيستى ايني امت كى طرف ہے سخت ا ذيت ومصیبت ہے دو حیارہونے کے با وجو دایک مسیحا کی شکل میں بڑے صبر وشکر کے ساتھ خدمت خلق کے جذیے ہے سم شا رہو کراندھوں اورکوڑھیوں کا علاج ا ورمر دوں کو زند ہ کر کے انسا نیت نواز طرز معاشرت کااییابلند وول پهندمعیار پیش کیا ہے کہ آپ نےان پسماند ہافرا دکوبھی گلے لگایا جوساج میں قابل نفرت قرار دے دیئے جاتے تھے۔ اور حتمی مرتب حضرت نبی کریم کی

سيرت وسنت اورآپ كا طرز معاشرت تو بلا هبهه رہتی دنیا تک کے لئے ساری کا نئات کے لئے نمونهٔ عمل اوراسوهٔ حسنه کی حیثیت رکھتا ہے، بچوں ے محبت، تیموں ہے شفقت، غلاموں کی عزت، پست ویا مال طبقوں کے ساتھ خاص رعایت و مروت، بلاتفریق رنگ ونسل اور بلاامتیاز قوم وقبیلہ سب کے ساتھ برا دری وبرابری کا سلوک اور ہز رگانہ ومشفقانہ ہرتا وَاور دَمَّن کے ساتھ بھی حسن سلوک یہاں تک کہ آپ کا ارشادگرا می "اكرمواالضيف ولوكان كافرا" يعني ''مہمان کا اکرام واحز ام کرو جا ہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔'' بیسب آپ کے کردا روعمل کی وہ مخصوص امتنيازي خصوصيات بين جوانساني ساج اور بشری معاشرت کے طرز معاشرت میں اعلیٰ انسانی تہذیبوں کی امین اور کامل ترین اخلاقی قدروں کی حامل ہیں۔جن کی بناء پر حضرت رب العزت نے آپ کو"صاحب خلق عظیم"اور" رحمة للعالمین" کے لقب ے سرفراز فرما کر دنیائے انسانیت اور عالم بشریت کےطرز معاشر**ت** کے لئے ''خلق مجسم'' اور'' پیکررحمت''بنا کربھیجااورنمونهٔ عمل قر اردیا \_ غرض بيكها منهاءكرام كاطرزمعاشرت



## معجز بیان:قر آن

### مولانا ريحان حسس واعظ گوپالپوری

وآلہ وہلم کو بھیجا تو وہ تمام مجزات بیک وقت عطا کئے جوتمام انبیائے کرام کوجد احدامرحمت فرمائے تھےلیکن انبیا برکام کے مجزات ای وقت تک باقی رہے جب تک وہ دنیا میں تشریف فرما تھے گر جب وہ اس دنیا ہے چلے گئے تو ان کے مجزات بھی اٹھا گئے گئے گر جومجزہ ہمارے فتمی مرتبت کو عطا کیا گیا تھا وہ مجزہ آئے تک برقرار ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔

دراسل خفورا کرم سلی الله علیه وآله وسلم کو بیم فره فرآن کی شل میں ایسے لوگوں کے درمیان دیا گیا جن کواپنی فصاحت وبلاغت پر بہت بی نا زخاحی کہ ان کی عورتیں بھی ایسی بلاک خطیب اور شاعرہ ہوتی تھیں کہ جوا پنے زور کلام سے رگ و پ میں خون کی طرح سرایت کر جاتی تھیں وہ اپنے جودت طبع اوزور بیان کے سبب ایسی قرآن کریم نے بازل ہو کر ان کے سبب لیکن قرآن کریم نے بازل ہو کر ان کے تکبر لیکن قرآن کریم نے بازل ہو کر ان کے تکبر کین قرآن کریم نے بازل ہو کر ان کے تکبر ایرارتحدی اور کواؤڑ دیا اور یہی نہیں بلکہ اس نے تکبر باربارتحدی اور چیاہے بھی کیا۔

"قىل لئىن اجتىمعت الانىس

معجز ہ کے بغوی معنی عاجز کرنے والی چیز کے بیں یعنی معجز ہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے دوسر کے لوگ عاجز ہوں اور اصطلاحاً معجز ہ خالق کا کنا ت کی اس نشانی کانا م ہے جو اندیا وکرام اور اکر معصومین کے ہاتھوں ظہور پذیر ہو نبی یا ائمہ کے ہاتھوں ظہور پذیر ہو نبی یا ائمہ کے ہاتھوں خوارق عادت واقعات کا ظہور اس کے ماتھوں خوارق عادت واقعات کا ظہور اس استی صدافت کا سلیم کرانا مقصود ہوتی ہے بیجیز پر وردگار عالم نے انہیا واورائمہ کواس کئے عطاکی ہے تا کہ ان کی انہیا واورائمہ کواس کئے عطاکی ہے تا کہ ان کی نبوت واما مت کا جیتا جا گیا شہوت بن جائے۔

تا ریخ شاہد ہے کہ خالق کا کنات نے تمام انبیا ءکرام کو مجزات اس مہد کے حالات کے پیش نظر مرحمت فرمائے جیسے جناب موئی کے زمانے میں جا دوگروں کا طوطی بولتا تھا تو انہیں بینا اور عصائے موسوی دے کر سارے لوگوں کو جیران وسٹسٹدر کردیا ۔ جناب عیمٹی کے زمانے میں طب کا بول بالا تھا تو انہیں مسیحا بنا کر بھیجا وہ سیکڑوں مبروس اوراند ھے کوٹھیک سیکڑوں مبروس اوراند ہے کوٹھیک سیکڑوں مبروس اوراند کے جب فخر

والجن على ان ياتوا بمثل هذالقرآن لا يا تون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا''

امراہ/۸۸ ''گرتمام انس و جن مل کر قرآن کا مثل لانے کی کوشش کریں تونہیں لاسکتے خواہوہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن حاکمی ''

پھراپے رشمنوں کوجھنجموڑا۔ ''ام یہ قبولیون افتسراہ قبل فیاتو ا بعشر سورمثلہ'' ''جولوگ ہے کہتے ہیں کہ قرآن محمد کا

جولوگ ہے سہے ہیں کہ فران حمد کا گڑھا ہوا کلام ہے وہ اس جیسے دس سورے بنالا کمیں کیکن قرآن کے دشمنوں کی زبانیں گنگ بی رہیں بالآخر ان کی غیرت وحمیت کولاکارتے ہوئے کہا:

''وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله'' بقرهٔ ''اگرخمهیںاس امر میں شک ہے کہ بیکتاب جوہم نے اپنے بندے پراتاری ہے بیہ ہماری ہے انہیں تواس کے شل ایک بی سورہ لے ہم '''

لیکن عربوں سے اس کا جواب لانا ممکن نہ ہواا بیانہیں ہے کہر آن کے اس دعوے کے بعد عربوں نے قرآن کا جواب لانے کی کوشش نہ کی ہو بلکہ ہڑے ہڑے ادیبوں اور صاحب ذکاوت نے اپنی تمام تر کوششیں صرف کردیں مگر وہ بے نیل مرام ہی رہے نا کامی

وشرمندگی کےعلاوہ پچھ حاصل نہ ہوا۔

تاریخ گواہ ہے کہ ابن تصنع جو کہ بہت
ہی ذبین وطین اور نا مورا دیب تھاوہ تمام مشائل و
معاملات نے طبع تعلق کر کے قرآن کا جواب لکھنے
کے لئے بیٹھالیکن جب چھماہ گذر گئے اورلوگوں
نے جا کردیکھا تواسے اس حال میں پایا کہ قلم اس
کے ہاتھ میں تھا اور ممیق مطالعہ میں مستغرق تھا اور
اس کے اردگرد لکھے ہوئے یا رہ پارہ کاغذات کے
انبار لگے ہوئے تھے۔

شعرا ہرب کا بیدستورتھا کہ وہ اپنے قسید ہے وہ ہل میں مبار ذرا کوئی ہے جومقابلہ کرے ) کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کرتے ہے۔ چنانچہ لبیدا بن رہیعہ جوفسحائے مرب اور وحیر مصرتھا اس نے کعبہ کے درواز برایک تھم لکھ کر آویزاں کی کسی مسلمان کی نظر پڑی تو اس نے قر آن کریم کا ایک مختصر سا سورہ یعنی سورہ کور لکھ کر آویزاں کردیا لبید نے جب سورہ کی ابتدائی آیت پڑھی تو وہ بلند یا بیشا مر بے ساختہ بیا کہ پرمجبور ہوگیا ''مساھ نا کے الام منہیں ہے۔ الساف کی البید نے جب سورہ البید نے جب سورہ ساختہ بیا کہ پرمجبور ہوگیا ''مساھ نا کے الام البید ہے۔ البید نے جب سورہ البید نے جب سورہ ساختہ بیا کہ پرمجبور ہوگیا ''مساھ نا کے الام البید ہے۔ ا

اس طرح کے بے شاروا قعات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں کہ جنہوں نے قر آن کریم کا جواب لانے کی کوشش کی لیکن انہیں منھ کی کھائی پڑی۔ آج تقریباً پندرہ سوہرس کی طویل مدت گذر جانے کے باوجود قر آن تھیم کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ بیہ قرآن کریم کا کھلا ہواا عجازہے کہ

موا دمو جو دہیں اس نے کسی بھی موضوع کوتشہ نہیں یوری د نیامل کربھی اس کا جواب اب تک نہ لاسکی بلکہاے البی کتاب شلیم کرتی ہے۔ چنانچ مہاتما چھوڑا ہے اگر اخلاق پر بات کی توا خلاقیات کے گاندهی کہتے ہیں کہ'' مجھے قرآن کو الٰہی کتاب تمام پہلووں ر تنصیل سے روشنی ڈالی قرآن کا ہونے کااعتراف کر لینے میں ذرہ پرایر بھی شک و انداز ابیا تا زہ اور شکفتہ ہے جو آج کی سائنسی معلومات ہے بھی ہماہنگ ہے آج سے چورہ شہر تہیں ہے۔'' مخر ن اخلاق، مل کا ۲۸ سوسال پہلے قرآن نے کہا تھا کہ قر آن کریم نصاحت و بلاغت،معانی وحقائق ءاغراض ومقا صداور علوم ر زندگی کی اہتدا یانی ہے ہوتی قرآن کریم ومعارف ہی کے اعتبار ہے معارف ہی کے اعتبار ہے فصاحت و بلاغت ، معانی وحقائق، کم بھر آن تھیم کے اس مثل بہ نظر نہیں کا مصاحت و بلاغت ، معانی وحقائق، کم بھر سے کہ ان میں ال وعوے کے بارہ سوسال ۔ اغراض ومقا صداورعلوم ومعارف ہی کے / بعد خورد بین ایجاد ہوئی \ اعتبارے بے مثل و بےنظیر نہیں بلکہ ہرحرف { جسکے ذریعہ یانی میں بیثار علاء ،مفسرین اور المعجز ہ ہےز ول قرآن سے لیکر آج تک بیثار المجھا نکا <sup>ع</sup>لیا تو معلوم ارباب فکرونن قرآن علاء ،مفسرین اور ارباب فکرونن قران مجیدی ہوا کہ پانی زندگی کے مجید کی آینوں کی تشریح کی تشریح و تعبیر اپنے اپنے نقطہ نظر سے وتعبیرا پنے اپنے نظانظر کے سرق کی میں اور ہر دور کے ارباب فکرونن ہے۔ سے کرتے آرہے ہیں کرتے آرہے ہیں اور ہر دور کے ارباب فکرونن کر آنی پیشینگوئیل اس اور ہر دور کے ارباب فکر و / کو اپنے زمانے کے ضروریات کے مطابق \ستاب کے الٰہی ہونے فن کو اینے زمانے کے / نئے نئے انکشافات کاعلم ہوتا رہتاہے \ ی نا قابل تر دید دلیل ہیں 🖊 جو کہ قرآن مجید کے اعجاز کا زندہ 🔪 پیشین گوئیاں عقل انسانی کو نے انکشافات کاعلم ہوتا رہتا ہے کے جوت ہے۔ ورطه وجيرت مين ڈال ديتي ہيں جو کہ قر آن مجید کے عاز کا زندہ ثبوت ہے۔ خالق کا ئنات نے فرعون کا ذکر کرتے ہو كارثافر مايا ب"فاليوم ننجيك بلاشبه قرآن كريم ايك اليي كتاب

ا مو المرافر ما المرابي من الله و من المديك المديد الله وان المديد المديد الله وان المديد المال المال

ہم/۱۹۳ '' آج ہم تیرے بدن کو بچالیتے ہیں تا کہ تواپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے بلاشبہ قرآن کریم ایک الیں کتاب ہے جو ماضی وستعقبل پر محیط ہے وہ ہزاروں برس پرانی کہانیوں کی تفصیلات کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ گویا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہو یقینا میں مرموضوع پر ہے پناہ جس میں ہرموضوع پر بے پناہ اگر چہ بہت ہے لوگ ہماری نشانیوں سے عافل ہی رہتے ہیں۔''

جب بيآيت مباركه نا زل هوئي تظي اس وفت کسی کو بیلم ندفها کے فرعون کاجسم کہاں ہے اورئس حال میں ہے کیکن جب پر وفیسر لاریٹ نے ۸۹۸ء میں مصر کے مقبرہ میں فرعون کی ممی (لاشوں کو بہت دنوں تک سیح وسالم رکھنے کا قتریم طریقه جومصر میں رائج تھا ) کی ہوئی لاش دیکھی تو قرآن کے اس جیرت آنگیز انکشاف کاعلم ہوا اور ۸رجولائی ۱۹۰۸ء میں الیٹ اسمتھ نے اس لاش یر کیٹی ہوئی حادر کو ہٹا کربا قاعدہ سائنسی محقیق کے بعد ۱۹۱۲ء میں شاہی ممی کے نام ہے ایک کتاب تصنیف کی جس میں نابت کیا گیا کہ یہ لاش فرعون کی ہے جسے ہزار سال قبل جنا**ب** موسیٰ کے زمانے میں غرق کیا گیا تھااور اسکی لاش کو موجود ہا فرا د کی عبرت کے پیش نظر ساحل پر ڈال ویا تھا چنا نچےالیٹ اسمعھر رقم طراز ہے' مغرعون کا ما دی جسم خدا کی مرضی ہے تباہ ہونے ہے بیا لیا سمّیا تا کہ وہ الوگوں کے لئے نشان اور عبرت ہے'' جیہا کہ قرآن کریم میں ہے اور

جیسا کہ فران کریم میں ہے اور مورس بکائی شخفیق وجنجو کے بعد لکھتا ہے''فرعون کے غرق ہونے کا ذکر دیگر آسانی کتب میں بھی ہے لیکن اسکے بدن کو برائے نشانی وہرت بعد والوں کے لئے محفوظ رکھنے کی اطلاع صرف قرآن تھیم میں ہے''

ہائل قرآن اور مائنس ہا بٹرون فرعون کے وجود کو بچائے رکھنے کی

قرآن کی بیپیین گوئی اورالیی بی مختلف پیشین گوئیاں بلااستناء سیح ثابت ہو ربی ہیں اور بہ چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کرتر آن خدا کی الیم مجرنما کتاب ہے جو ہر زمانے میں بطور مجر ہاتی مجرنما کتاب ہے جو ہر زمانے میں بطور مجر ہاتی رہے گی اور اس امر سے انحراف ناممکن ہے کہ قرآن بی ایک الیمی کتاب ہے جسمیں اعجاز کے قرآن بی ایک ایسی کتاب ہے جسمیں اعجاز کے تمام ارکان اور ہر سوال کا جواب موجود ہے اسنے تمام لوگوں کوغور وفکر کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: "ان ہذا القور آن بیعدی للتمی ہی افوم" امراکان اور ہم اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی ہی اللہ ہو اللہ ہی ال

' 'ميقين جانو كه كه بيقر آن دعوت ديتا ہے ایسی ہا توں کی جانب جوسید ھی اور سیچھ ہیں۔'' اس طرح قر آن تھیم نے وہتمام پہلو خود ہی پیش کر دئے جومعجز ہ کی صحت کے سلسلہ میںغوروفکر کے قابل تھےاورانل نظر پر ججت تمام کر دی۔ کیا یہ سیج نہیں کہ قر آن کی زبان منفر د شناخت کی حامل ہے جوخدا کے کلام کے بین ولائل ورامین میں ہے ایک دلیل ہے \_یفیناً قر آن بحض سلیس وصیح عبارتوں کے اعتبار ہے ہی معجز ہنہیں بلکہ معنیٰ کی گہرائی و گیرائی ،قوانین ومعارف اور حدو داحكام كى قطعيت اورا ہميت و استحكام كحامتبارے بھى بےمثل و بےنظیر ہے اسلئے بیضروری ہے کہ جتناممکن ہو سکے ہم قر آئی معارف ہے آشنائی حاصل کریں اوراے اپنی زندگی کانصب العین بنالیں تا کہ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں سرخر وہوسکیں .

\*\*

# انبيأءاورظالم حكمرانون كي مخالفت

جنباب دبير سيتاپورى

دن خدائی کا دعویٰ کر ببیشا۔اس شخص کو پہچا ننامشکل نہیں بیفرعون تھا۔ و ہاِ اقتدار ہو تے ہوئے ایسا مجبورتهمي نقيا كهصا حب اولا دنه بن سكاعكم نجوم سجا ہے کیکن نجوی حبوما ہوتا ہے۔ بیہ بات اے معلوم بی نقی ۔ چنانچے ہزار ہائے آل کر دیئے گئے تا کہ موینٰ نہ پیدا ہوں جبکہ موسیٰ اس کے محل میں یر ورش یا تے رہے۔ایک خودساختہ خدا کی لاعلمی و کیھئے اور ما لک حثیقی کی حکمتیں دیکھئے ۔ چنانچہ یونبی موسیٰ قدرت کی آغوش تحفظ میں یلتے رہے۔ قدرت کے اشارہ پر بی ا نگارہ منھ میں رکھ لیا۔ فرعون کویقین ہو گیا کہ بیہ بچہ نبی نہیں ہا پنی تکبر بھری خوش خبی پر تکیہ کر کے آرام سے سوگیا۔موسیٰ بڑے ہو بے فرعون کو دعو**ت ت**و حید کے ساتھ یہ بھی بتایا کہتن کے دس کپڑوں میں اک تیرا ہے نوغیر کے ہیں ۔فرعون بلبلا گیا ۔عصا مے موسیٰ اڑ دہابنا ا ور پھرا یک دن ای عصا کی ایک ضرب نے نیل میں ایک نہیں ہارہ ہارہ رائے بنا دیئے۔قوم موسیٰ بحفاظت دوسرے کنارہ پر جا گئی کیکن فرعون مع ِلْشَكْرِ کے دریا میں غرق ہو گیا ۔ مگر عظمت كريمی كو ٹھینس بھی پیچی ۔کو ہطور پر خلاف معمول مویٹی کی

کسی نبی نے کسی با دشاہ سے نہیں کہا کہ تیری اوشا ہت حرام ما باطل ہے بلکہ با دشا ہت کو بہترین خدمت خلق کا ذریعہ قر اردیا۔البتہ کہا اور بار بارکہا کہ:

رباربارکہا کہ: تیری املاک میں حصے عمل خیر کے ہیں تن کے دیں کیٹر وں میں اک تیرا ہے فیر کے ہیں صبروایثا رو ہمدردی تبکیغ کی بنیا د ہے ایل افتدا رکو بھلا ہے بات نا گوار کیوں نہگتی کیونکہ تخت و**تا** ج ہڑی کدو کاوش کے بعد حاصل ہوا تھا وہ کیے کل کوکنگر خانہ بنا دیتا؟ پیراحتیں اے بڑی مشکل ہے حاصل ہوئی تھیں برسوں جنگل پیاڑوں میں روپوش رہ کرلوٹ مارکرتا ریا۔رفتہ رفتة اس کے گر دہموا ؤں کا شکر جرا روجو دمیں آیا پھربھی لوگ اے ڈا کو کہتے تھے۔ایک دن اس نے شہر کارخ کیا بھاری خون خرایے کے بعد جیت <sup>س</sup>گیا ۔حکومت قائم کی ا**ب** وہ ڈاکوے با دشاہ بن چکاتھا۔توسیع پسندی کے جذبہ کا دبا وُہڑھا۔ادھر آ دھر کے سرسبز علاقے ظلم وجور کی چرا گاہ میں تبدیل ہو گئے ۔سلیمان جیسی خدا کی عطاكر ده حكومت تؤتخى نهيس البذاايك

صدا وُل کابہت دیر تک جواب نہ آیا ۔ پھر آ واز آئی ہاں کہوموٹیٰ کیا کہنا جاہتے ہو؟ موٹیٰ نے مرگ فرعون کی خبر کے ساتھ سجدہ میں سرر کھ دیا ما لک تیرا شکر ہے میں اپنی قوم کے ساتھ بحفاظت نیل ہے نکل آیا ۔ چندساعتوں کے بعدآ وا زآئی کہموئی جب فرعون ڈوب رہاتھا تواس وفت اس نے مدد کے لئے تمہیں یکا را تھا۔ کاش اس نے مجھے یکا را ہوتا معلوم ہوا دل قدرت میں ظالموں کے کئے بھی زم گوشہ موجو د ہے۔ نگر ہائے رےغرور وَنکبر جوانہیں توبہ ہے روکتا رہتا ہے۔ای غروروتکبر نے قارون ونمرود وشدا د کو کہیں کا نہ رکھا۔اس نا فرما نی ، رعونت اور تمکنت میں خدا جانے کیسی سنشش ورخوبصورتی ہے کہ ظالموں کی آید کا سلسلہ ٹوٹنا ہی نہیں ۔ان درند ہصفت انسا نوں میں ایک مشترک کمز وری بھی ہوتی ہے کہ وہ زند ہر بہنا حاہجے ہیں جا ہےاس کے لئے ہزا روں بے گنا ہ کیوں نہ قتل ہوجا نمیں ۔ان کے ساتھ عوام نہیں ہوتے صرف لشکر ہوتے ہیں۔

محرمصطفی نے دنیا کواشتیات اجل جیسی نعت سے نوازا ہے ۱۷۴ برس کے خصر مرصد میں کل ملاکر ۱۵ ابرس جنگوں میں گذر گئے لیکن اس نبی کو کہری کہیں بھی ہارتے ند دیکھا علی جیسا مرد بجاہد ساتھ تھا جملہ ناصران کے دلوں میں بس ایک جذبہ تھا جسے شہادت کہتے ہیں ۔ نتیجہ بیہ واکہ تمام اپنی تی خالم اپنی میں نار کے میں بل نکل گئے ۔ ظالم اپنی میز دلی سے ہارے ہوئے تھے جاتے جاتے نبی اکرم میکئی سے کہر گئے کہ دیکھومسلمانوں کا خون نہ اکرم میکئی سے کہر گئے کہ دیکھومسلمانوں کا خون نہ اکرم میکئی سے کہر گئے کہ دیکھومسلمانوں کا خون نہ

ہے۔صبرے کام لیناعلیٰ کی تیغ نیام میں کیا گئی سا رہے ہر: دلوں کے حوصلوں میں جان پڑگئی۔ انہیں علیٰ کی شرانت اور ذمہ داری پر بورا بھروسہ تھا۔ چنا نچے فاطمہ کے دروا زے پر لکڑیا ں اورعلی کی گر دن میں ری کا پھند ہنظر آیا ۔امام حسن یوری اسلامی سلطنت ہے دست پر دارہو نئے پھر بھی دشمن مطمئن نہ ہوئے کیونکہ بقول قرآن وہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے جیسے ندہو جاؤتا کہ اہلبیٹ بھی ان کے جیسے بن جائیں ۔انھوں نے ایک اورقدم بڑھایا اور پزید نے امام هسینی ہے بیعت طلب کی۔ یا نی سرے او نیجا نکل رہا تھا، وحدانیت ہر آنے نہآئے شائل نے انکار کر دیا۔ پھرایک با رنبی کے فرزندا ورظالم حکمراں آ ہے۔ اسے تھے۔حسینی نے امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کے کئے پورے گھر کے ساتھ مدینہ چھوڑا ۔عصر عاشور تک تین دن کے بھوکے پیاے بیجے بھی قتل ہو گئے گر اہلیٹ آخری دم تک ظالم وکا فر تحمراں ئيےنئو ئے۔ ہیں

#### معذرت

جن ابل قلم حضرات نے اپنے قلمی افادات ے ہمارے اس مجلّہ کوزینت بخشی ہم ان کے شکر گذار ہیں البتہ تاخیرے مضامین وصول ہونے کے سبب ترتیب کا خیال رکھنا مشکل تھا لہذا ہم اس سلسلہ میں معذرت خواہ ہیں ۔

اداره

#### داخله ٹسٹ

#### جامعة الزهرا تنظيم المكاتب

اللہ کے نظل سے جامعۃ الزہر اکا تیر ہوں تعلیمی سال کمل ہور ہاہے اب انثاء اللہ انگلے سال کے لئے نئے داخلے ہونے والے ہیں۔ داخلے کی خواہشمند لڑکیاں تنظیم المکا تب کے بینڈیر بھی درخواست بھیج سکتی ہیں۔

شرا لط داخلہ • داخلہ کے لئے کتب امامیہ سے پنجم پاس ہونایا اس کے مساوی تعلیم ہونا ضروری ہے ۔ • داخلہ کے وقت عمر ہونا ضروری ہے اور جو نیر ہائی اسکول پاس ہونا بھی ضروری ہے ۔ • داخلہ کے وقت عمر ۱۲ مراسال سے زیادہ نہ ہو • درخواست کے ساتھ تعلیمی لیافت اور عمر سے متعلق سرٹیفکٹ یا اس کی فوٹو کا بی گئی ہو • عارضی یا مستقل پیتی ضرور لکھیں • شٹ کے پاس ہوئے بغیر داخلہ نہ ہوگا۔

نصاب داخله شد اقرآن مجیدروانی ، تفظ ، ہج ، تجوید ، زبانی سور سے (جوامامیہ دینیات اطفال سے دوسر سے درجہ کی کتاب تک کے آخر میں دیئے ہوئے ہیں ۔) ۲ سام مید دینیات درجہ چہارم ، پنجم کمل مع وضوء شل ، تیم ، اذان ، اقامت ، نماز وغیر ہ ۳ سالامیہ اردوریڈر درجہ چہارم و پنجم مع روانی ، معانی ، تفظ ، ہجے اور الملا ۲ سے بندی ، انگریزی ، حساب درجہ آٹھ (جونیر ہائی اسکول)

نوٹ : داخلہ شدی تاریخ کے بارے میں اطلاع خط کے ذریعہ دی جائے گی۔
ادارہ کے دعوت نامہ کے بغیر داخلہ شد کے لئے آنے کی زحمت نہ کریں۔
سید حیدرمہدی زیدی

الوالية عادي (مستول)

#### ڈاکٹر حسین افضل نقوی دهلى

ے عطا کردہ ہوتا ہے اس کئے علوم نبی وہبی ہوتے ہیں کسی نہیں ہوتے وہ کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کرتا بلکہان کا علوم روحانی فیض ذات الہی ہے حاصل ہونا ہاورز مبنی سلسلۂ تعلیم کے اعتبارے وہامی کہلاتا ہے اس کے علاوہ مراتب عقل کےاعتبارے تین شم کےانسان ہوتے ہیں ان میں ہے بعض ہوتے ہیں یعنی کمزور عقل کے لوگ جو تعلیم و تعلم ہے بھی علم حاصل نہیں کر سکتے اور بعض ذکی اور فہیم ہوتے ہیں جو تعلیم سے علم حاصل کرتے ہیں اور بعض وہ جوتعلیم اور مکتب کا درس کئے بغیرا پی روحا نیت اور نورقلب سے علوم زما نہ حاصل کرتے ہیں بیصفت امنیا علیہم السلام

امنبايء عليهم السلام حسن صورت اور سيرت واخلاق ميں اپنے زمانه ميں درجهُ كمال پر فائز ہوتے ہیں اوران کامٹل کوئی نہیں ہوسکتا۔وہ جسمانی تخلیق کےاعتبارےاعتدال پرخلق ہوتے بیں اورجسم ہرطرح کی خلقی خرابی <sub>ک</sub>ے ے محفوظ ہوتا ہے اور جمال اس

نبوت نباء ہے ماخوذ ہے جس کے معنی خبر دینا ہے۔اس اعتبارے شرعی وعرفی طور یر نبی کا کا م اللہ کی طرف ہے خبر دینا ہےاوراگر نبوت بمعنی رفعت ہے تو نبی تمام انسا نوں سے بلند ورفیع ہوتا ہےتو گویا پیغیبریا نبی اللہ تک رسائی کا وسلیہ ہے بیعنی نبی کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں بیان کی جاسکتی ہے کہجس کواللہ تھم وے کہ میں نے تم کولوگوں کی طرف ہدایت کے لئے بھیجا ہے۔

منصب نبوت کے لئے انبا نوں میں ہے کسی کو منتخب کریا صرف اللہ کا کام ہے اور منصب نبوت وہبی ہوتا ہے کسبی نہیں اور خدا وند كريم ظاہر وباطن ، ماضي ، حال وستقبل كاعليم و خبیر ہے لہٰذا جس کو وہ نبوت کا منصب عطا کرتا ہےاس میں منصب نبوت کی کامل صلاحیت اور استعدا دکاہونا ضروری ہے۔ ''اللہ یعلم حیث يجعل رسالته "الله فوب جانتا بكرعبده رسالت کس کودینا حاہتے ۔

چنانچه بیمنصب جلیلهالله کی طرف

قدر پر نورہوتا ہے کہ انسان ضرور متوجہ ہوتا ہے۔
علمی اور عملی کمال یعنی علم وعمل دونوں
کا مل ہوتے ہیں اور کمال علم سے ہے کہ نبی کے علم
میں کوئی غلطی تہیں ہوتی ہے اور عملی کمال سے ہے کہ
نبی کا ہر عمل کامل ہوتا ہے۔ معصیت یا اطاعت
الٰہی کے دائر ہے تجاوزان کے عمل میں تہیں پایا
جاتا ۔ انبیا وہرگنا ہے یا ک اور معصوم ہوتے ہیں
اور وہ امت کے لئے نمونہ عمل ہوتے ہیں "ولکم
فی رسول اللہ اسو ہ حسنہ"

ا ورجوحشرات نبی پرایمان رکھ کراس کے دائر ہر بیت میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ بھی علم عمل کے اعتبار سے کامل بن جاتے ہیں اور نہ ان کے علم میں نقص ہوتا ہے اور نٹمل میں ان کی شان علم عمل میں دیگراشخاص سے متاز ہوتی ہے۔ شان علم عمل میں دیگراشخاص سے متاز ہوتی ہے۔ نبی کی تعلیم عملی زندگی سے مفاد عام و

ب مصالح عامه کا مقصد نمایاں ہوتا ہے اور شخصی ہے زیادہ عمومی فائدہان کے پیش نظر ہوتا ہے۔

انبیا برام کی معاشی زندگی اورا خلاقی کردار امارت و فقر دونوں صورتوں میں کیساں ہوتی ہے۔ ہی کے لباس غذا اور رہائش وطرز زندگی میں جوتی ہے۔ ہی کے لباس غذا اور رہائش وطرز زندگی میں جو سادگی فقر کی حالت میں ہوتی ہے۔ جوتواضع سادگی امارت میں ہوتا ہے وہی خاکساری اور اخلاق حالت فقر میں ہوتا ہے وہی سلطنت ملنے پر ہموتا ہے وہی شرم گفتار مشیریں لہجہ ، وہی مجز و انکسارنمایاں نرم گفتار مشیریں لہجہ ، وہی مجز و انکسارنمایاں مورت میں نظر آتے ہیں۔ گویا

کی پا کیزگی زمانداور حالات کے نشیب فراز سے
قطعاً متاثر نہیں ہوتی ۔ انمیاء علیم السلام کی زندگ
میں بناوے ، نصنع ، تکلف ، نمائش، علو ذات نمو و
شخصیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکداس کا حب و بغض
اقرار وا نکار ذات پر وردگار کے لئے ہوتا ہے ۔
انمیاء علیم السلام اطاعت اللی کا عملی نموند ہوتے
ہیں وہ خلوت یا جلوت دوستوں اور دشمنوں ، غصہ
اور خوشی یعنی ہر حالت میں راضی ہر ضاء اللی ہوتے
ہیں یعنی رضاء توق واطاعت شرعان کی فطرت کا
حصہ ہوتا ہے۔
حصہ ہوتا ہے۔

'نبی کی ایک صفت رئیھی ہے کہ دعوائے نبوت کی تا ئید میں ۔خوارق عادات امور معجزات کا ظہور ہونا۔

معجز ہ معلی خدا وندی ہے اور جس کا مظہر نبی ہوتا ہے اور سیفیر اختیاری ہوتا ہے لیمی مطلبہ نبی ہوتا ہے اور سیفیر اختیاری ہوتا ہے لیمی کسب واکتیاب بعلیم وبعلم کو اس میں دخل نہیں ہوتا بلکہ اس کا سبب فیض اور اراد کا البی ہوتا ہے۔
انسان میں دوقو تیں پائی جاتی ہیں ایک خیر وشر معلوم کرنے کی اور دوسر کے ممل خیر کرنا اور عوس کے لخاط سے ایراد ہوتے ہیں ایک وہ جوان اوصاف میں باقص ہوں دوسر سے وہ کہ جوخود تو کا مل ہوں گرنا قصوں کی تعمیل نہیں کرتے تھا ور تیسر سے وہ جوخود کو تیس اور یا قصوں کو کامل بنا کستے ہیں اور تیسر کامل ہوتا ہے۔
سکتے ہیں اور تیسر کامشم بی نظر وعمل کمال کا انتہائی درجہ ہو اوروبی نبی ہوتا ہے۔
درجہ ہا وروبی نبی ہوتا ہے۔

گر وہ انبیا ءاورا مت کے رابطہ کو مجھنے

کے گئے ایک مثال کے ذریعہاس رشتہ کی معرفت ہوسکتی ہے مثلاً یانی اور آگ میں انتہائی بعد اور مبانیت ہے۔ چنانچہآ گ کے فیض یعنی گرمی کو یانی میں براہ راست منتقل نہیں کیا جاسکتا ہلکہ انتقال فیض کے لئے ایک وسلیہ کی ضرورت پیش آتی ہے جوآ گ کی طرح گرم اور لطیف بھی نہو اور باینی کی طرح سردوسیال بھی نہ ہواور وہ وسلیہ

لہٰذا ضروری ہے کہ بالواسطہ انسا نوں کو قانون ے روشناس کرایا جائے ایسے عالم میں اللہ کسی برگزیدہ شخصیت کو منتخب کرکے قانون الہی کو انسانوں میں متعارف کرائے اس برگزیدہ شخصیت کوشر بعت کی اصطلاح میں نبی اوررسول کہاجا تا ہے۔

احکام خدا وندی کاجاننا، ماننا اور کرنا

تینوں ضروری امر ہیں جاننے کے لئے معلم مانے کے لئے نقدس اور کرنے کے لئے مقدس نمونے کا وجودضروری ہے تا کہ تعلیم ،نشلیم اور تغیل کے ذریعہ قانون الہی اور دین الٰبی کا اظہار ہو اور دوام اور استمرار دین کے لئے اس کا ارتباطا يك اليي محسوس شخصيت کےساتھ ضروری ہے جس کی عظمت نفذس محبوبيت قلوب

ھے نیسی کے لیاس غذا اصدرهائش وطبرز زندگی میںجو مامگی فقر کی حمالات میس هدوشی هے وهی سادگی اصلابت میس بہرسی رسائسی جائی گئے۔ جسو تسواحتهم خساكسسارى اور آخلاق حالت فقرمیسهوناهی وهی بلطنت مسلستسي ير هومًا هي اوراماريت ملتبي يسربهن وهبى ندرم كنفتسلا جبريس لهيجيه وهسي عيجيز والبكساريساييان سوریت میسن نسطنسر آئسے هیس-

میں ا**س ق**د رمشحکم ہو جو بھی زائل نہ ہواورایسی شخصیت نبی کی شخصیت ہو مکتی ہےا **س** لئے نبی کا تضوراورتشکیم بقاء دین کے لئے ضروری ہے تا کہ اس کی محبت اور نقازس کانشلسل شمع دین کی تا یا نی کے کئے تیل کا کام دے تھے۔

ببرصورت اسلام نے نبوت کا جو تصور پیش کیا ہے وہ سب سے زیادہ معقول اور فطرت سلیم اور عالمی روش کے 👡 🔝 عين مطابق ہے۔۔۔

ہے دیکھی جس کے ذریعہ پانی انبیاء کسدام کسی مصابسی زندگسی کوآ گ پر رکھ کرآ گ کی گرمی اور اخبال دُسی کسرمار اصلابت و فضر موضون صورتون مين يكسبان هوشي یانی میں منتقل ہوجاتی ہے یہی حال گری محبت الہیہ وعلوم نبوت کا ہے جو نبی کے ذریعہ عام انسانوں کو منتقل کی جاتی ہے نبی کی ذا**ت** روحانیت کے اعتبار سے اللہ سے مناسبت رگھتی ہےاوربشریت کے اعتبارے انبانوں ہے مناسبت رکھتی ہے لہذا اس کو

> اینے مفیض بعنی اللہ اور مستفیض انسان دونوں ہے مناسبت بهونا حايئ بإالفا ظاد تيمرانسان اييخفص کی بناء پر ذات الہی تک نہیں پہنچے سکتا اورا للہ اپنے کمال کی بنا ء پر بندوں تک نہیں آسکتا چنانچہ عبدو معبود کے درمیان رشتہ کو نبی کے نام جوڑا جاسكتا بتا كمعرنت الهيد بندون كوحاصل مو\_ چنا نچے رب العالمین کا قانون موجود ہے اور پیہ ضروری ہے کہ اس قانون ہے انسان کو مطلع کیا جائے کیونکہ وجور قانون بلاعلم واطلاع عبث ہے

### رسالت ونبوت

#### مولانیا شکیل احسد جونپوری حوزهٔ علسیه قس

ایک بی شخص کو کہیں صرف نبی کہا گیا ہے اور کہیں صرف رسول اور کہیں نبی اور رسول دونوں کہا گیا ہے ۔ لیکن بعض مقامات پر لفظ رسول او نبی کواس طرح استعال کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہان دونوں میں مرتبہ یا ذمہ داریوں کی نوعیت کہان دونوں میں مرتبہ یا ذمہ داریوں کی نوعیت سکے اعتبار سے کوئی اصطلاحی فرق ہے، سورہ ج میں ارشا دہوتا ہے: "وما ارسلنا من قبلک من دسول ولا نبی الا ..."

''اس آیت کی روشنی میں ایسالگتا ہے کہرسول اور نبی دوا لگ الگ اصطلاح ہیں جن کے درمیان فرق ضرور ہے۔'' جج ۸۲۸

رسول اور نبی کے درمیان فرق

رسول اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ذمہ داری بیہوتی ہے کہ سی پیغام کو دوسروں تک پہنچائے اور ایک تفییر کی بنیا دیر نبی اے کہتے ہیں جو وحی خدا ہے مطلع ہوتا ہے اور لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہے اور ایک دوسری تفییر کی بنار نبی ایک بلند و بالا اور اعلی مقام پر فائز ہونے والے کو کہتے ہیں۔ بعض روایا ہے کی بنار مقام نبوت ایک دسسول: راغب اصفهانی کے نز دیک لفظ رسول''رسل'' ہے مشتق ہاوراس کے معنی پیغام کے ہیں اوررسول اس شخص کو کہتے ہیں جسے پیغام دے کر بھیجا گیا ہو۔

خبی اس افظ کامصدر 'ن بو' ہے۔

ایکن بعض علائے گفت نے کہا ہے کہا سی کامصدر

''نبوۃ' ہے جس کے معنی رفعت اور بلندی کے

بیں اور نبی کو نبی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ انسا نوں

کے لئے ایک معز زاور بلندا قدار کا حامل ہوتا ہے۔

کسائی نے کہا ہے کہ اس لفظ کی اصل نبی ہے اور

اس کا معنی راستہ ہاور نبی کو نبی اس لئے کہا جاتا

ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے کے لئے راستہ کے ماندہ ہے۔

ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے کے لئے راستہ کے مان اور نبی

گہنچ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ ایک عالی اور رفیع

گہنچ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ ایک عالی اور رفیع

مقام پر فائز ہے یا اللہ کی طرف سے خبر دینے والا

ہو ناز ہو نے کاراستہ بنانے والا ہے۔

دونوں الفاظ ایک بی معنی میں

معلوم ہوتا ہے کہ نبی وہ ہے جوخقائق وحی کو عالم خواب میں دریا دت کرنا ہے (جیسے جناب ابراہیم کا خواب )یا عالم خواب کے علاوہ عالم بیدا ری میں فرشتہ وحی کی آ واز سنتا ہے ۔ کیکن رسول وہ ہے جو عالم خواب میں وحی کو دریا دت کرنا ہے اور عالم بیداری میں فرشتہ وحی کی آ واز سننے کے علاوہ اسے دیکھتا بھی ہے۔

اس مقام پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ مقام نبوت ورسالت ایک وجبی اورلد نی چیز ہےا ایک اکتیابی مقام ہے۔خلاہر ہے کہ بیایک ایسامقام و عہدہ ہے جوخدا کی طرف ہے کسی کوعطا ہوتا ہے۔ نبو**ت** کے لدنی اور وہبی ہونے کی ایک دلیل پہ ہے کہ جس طرح کوئی خاص فن جیسی عام چیز وہی اور خدا دا دہوتی ہے اکتسانی نہیں تو نبوت جیسی اہم چیز جو دین کی اساس ہے اور اس ر بنی نوع آ دم کی دنیاوی اور اخروی سعاد**ت** و نجا**ت**موقوف ہے وہ کیے اکتسابی ہوسکتی ہے؟!! مثال کے طور پر بیا ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ موزون طبع کے بغیر کوئی شخص اچھا شاعراورمو زوں کن کے بغیر کوئی احیصا گلو کارنہیں بن سکتا ہے، عابوه كتنابى علم حاصل كرليارياضت كرلياس کئے کہموزونی طبع ایک موہبت البی اورخدا دا د چیز ہے۔ جب کوئی تخص موہبت الٰہی کے بغیراح چھا فنكارنہيں بن سكتا تو اس كى عطا كے بغير كيونكر نبي يا رسول بن سکتا ہے؟!! یہی وجہ ہے کہ کسی بھی نبی نے بھی بھی نبوت کی آرز ونہیں کی بااسكى تلاش مين نبيس ربابكداس

ابیامقام ہےجس پر فائز انسان عالم خواب میں فرشته وحى كود مكيتا ہاورعالم بيداري ميں صرف اس کی آوا زسنتا ہے کیکن مقام رسالت ایک ایسا مرتبہ ہے جس پر فائز ہونے والا عالم بیدا ری میں مجھی فرشتہ وقی کا مشاہرہ کرتا ہے۔اسول کافی/۱٬۲۲ ا لئين قرآ تى تعبيرات اوربعض روايات کی روشنی میں بعض علاء کا نظریہ بیہ ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جوصاحب دین وشریعت ہوتا ہے اوراسکی ذمہ داری تبلیغ کرنا ہے بعنی وحی کو دریا نت کرنے کے بعداے لوگوں تک پہونچانا ہے۔ کیکن نبی وہ ہے جو وحی کو دریا نت کرتا ہے کیکن لوگول تک پہو نیانا اسکی ذمہ دا ری نہیں ہے و ہوجی اس کی ذمہ دا ریوں کے متعلق ہوتی ہےاورا گر کوئی اسے سوال کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ دوسر ليفظول مين نبياسآ گاه طبيب کی طرح ہے جواپنے مقام پر بیاروں کے علاج کے لئے تیارہوتا ہے کیکن وہ بیاروں کی تلاش میں نہیں نکلتا ۔اگر بیا را**س** کی طرف رجوع کرتے ہیں تووہان کےعلاج میں ذراجھی کوتا ہی ٹبیس کرتا ۔ کیکن رسول اس طبیب کے مانند ہے جو بیاروں کاعلاج کرنے کے لئے دوالئے تھومتا رہتا ہے ای بنا رر حضرت علیٰ نے بھی البلاغہ میں رسول خدا کو" طبیب دو ار بسطبه" سے یا دکیا نع الإلا*غاً* خطيه ١٠٨ مھنۃ الاسلام کلینی ؓ نےاصول کافی کے باب ِ ' منبقات الانبياء والرسل' 'اورباب' 'الفرق بین النبی والرسول' میں جو بحث کی ہےاس ہے

نبی بننے کا خیال تک نہیں آیا جب تک کہا للہ تعالیٰ نے اے وحی کے ذریعہ بإخبر نہیں کر دیا ۔ للمغہ رمالت ہیں/19

اس طرح ہے رسالت بھی ایک اکتسانی شخی ہیں ہے۔ بلکہ ایک لدنی اور وہی چیز ہے۔ اور اس کی قدر و منزلت حکمت اور مشیت پروردگار پر موقوف ہے۔ نیز خدا وند عالم نے ہمارے نبی کی بعث کے ساتھ اس دین کو مکمل ہمارت دی ۔ آخری کتاب قرآن مجید کو قیامت بٹارت دی ۔ آخری کتاب قرآن مجید کو قیامت بٹارت دی ۔ آخری کتاب قرآن مجید کو قیامت تک کے جملہ بنی نوع آ دم کے لئے نور ہدایت اور تک کے جملہ بنی نوع آ دم کے لئے نور ہدایت اور آفل خودا پنے اوپر رکھی اور نبوت، رسالت اور زول خودا پنے اوپر رکھی اور نبوت، رسالت اور زول وی کاسلسلہ منقطع کردیا۔

#### ختم نبوت کا راز

پے در پے انہا ہے کے مبعوث ہونے اور جدید قوا نین کے وضع ہونے کیا ایک محمت یہ تھی کہ زمین کے مختلف گوشوں میں بسنے والے انسا نوں تک الہی پیغامات رہوں کی جا کیں اور اجتماعی روابط کے پھیلنے کی وجہ سے حالات کی بیچید گیوں کا مقابلہ کیا جاسکے دوسری طرف بیجید گیوں کا مقابلہ کیا جاسکے دوسری طرف نمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ افرادیا جماعتوں میں تبدیلی اور جابلا نہ دخالتوں کی وجہ سے عالم وجود میں تبدیلی اور جابلا نہ دخالتوں کی وجہ سے عالم وجود میں آنے والی طرح طرح کی تحریفات کا تقاضا یہ شما کہ کسی نئے نبی کے ذریعہ الہی تعلیمات کوآگے تھا کہ کسی نئے نبی کے ذریعہ الہی تعلیمات کوآگے خاتمہ کیا جائے اور ان تحریفات کا خاتمہ کیا جائے۔

لہذا جب پوری کائنات کی تبلیغ کی ذمہ داری صرف ایک رسول اوراس کے جائشینوں کے ذریعہ ممکن ہوجائے اوراس کی شریعت حال اور آئندہ کی ساری ضروریات اور مسائل کی جواب دہی پر قادر ہو، نیز ہر دور میں پیش آنے والے نئے مسائل کی پوری صلاحیت رکھتی ہوا ور دوسری طرف اے تحریف سے محفوظ رکھنے کی دوسری طرف اے تو اب کسی دوسرے نبی کو مبعوث کرنے کی ضرورت نبیس رہ جاتی ۔ مبعوث کرنے کی ضرورت نبیس رہ جاتی ۔ مبعوث کرنے کی ضرورت نبیس رہ جاتی ۔

بشری علوم ایسے حالات کو معین کرنے سے عاجز ونا توان ہیں صرف خدا ہی ہے جواپنے لا محدود علم کی بنا پر عالم وجود میں آنے والے ہر ایسے حادثہ، واقعہ اور مسئلہ سے باخبر ہے جبیبا کہ اس نے آخری نبی اوراس کی جاوداں کتاب کے ساتھا نجام دیا ہے۔

سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب بنہیں ہے کہ خدا اور بندول کے درمیان کوئی رابطہ نہیں رہ ٹمیا ہے بلکہ اگر خدا چاہے تو وہ اپنے شائستہ بندوں کو کم غیب کے ذریعہ مطلع کرسکتا ہے جیسا کہ مکتب الل بیت کے مطابق پر وردگا رعالم نے انکہ معصومین علیہم السلام کوایسے علوم سے نواز ا ہے۔ آموزش عنا کہ جن کے سے اسلام کوایسے علوم سے نواز ا

的的的

سیمیم المکاتب کے اس شارے پر علامت × آپ پر مجلّ ہے متعلق رقم واجب الاداجونے کی فٹا کہ بی کر ربی ہے سالاندز داعانت ادسال کر کے شکر گذارفر ہائیں۔ ادارہ

# رسول اورنبی کا فرق

#### جنباب مصهر بديع الزمان

يشنه

پس کسی شخص کو''رسول ونبی'' کہنے کا مطلب یا تو''عالی مقام پیغیبر'' ہے یا''اللہ تعالیٰ کی طرف ہے خبریں دینے والا پیغیبر' 'یا پھروہ پیغیبرجو اللہ کاراستہ بتانے والا ہے۔''

قرآن مجید میں بیدونوں الفاظ ہالعموم ہم معنی استعال ہوئے ہیں۔ چنانچ ہم دیکھتے ہیں کہایک ہی شخص کو کہیں صرف رسول کہا گیا ہے اور کہیں رسول اور نبی کے الفاظ اس طرح بھی استعال ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہان دونوں میں مرہے یا کام کی نوعیت کے لحاظ سے کوئی اصطلاحی فرق ہے۔ مثلاً سورۃ التج کی آ بہت ۵۲ میں فرمایا گیا ہے:

'' آورا ہے نبی ہتم ہے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی (جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہو کہ ) .....الڈیلیم ہے اور تھیم ۔'' بیا لفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اور نبی دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں جن کے درمیان ''رسول''کے معنی ہیں''فرستادہ''بھیجا ہوا۔اس معنی کے لحاظ ہے عربی زبان میں قاصد، پیغامبر،ایلجی اورسفیر کے لئے پیلفظ استعال کیا جاتا ہے اور قرآن میں پیلفظ یا توان ملائکہ کے لئے استعال ہوا ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی کارخاص پر جھیج جاتے ہیں، یا پھران انسانوں کواس مام ہے موسوم کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے طنق کی طرف پناپیغام پہنچانے کے لئے مامور فرمایا۔

''نبی'' کے معنی میں امل افت کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اس کو لفظ ' نبک' سے مشق قرار دیتے ہیں جس کے معنی خبر کے ہیں اور اس اصل کے لحاظ ہے نبی کے معنی ''خبر دینے والے'' کے ہیں ۔ بعض کے مزد کیک اس کا مادہ والے'' کے ہیں ۔ بعض کے مزد کیک اس کا مادہ 'نب و ' ہے بینی رفعت اور بلندی ۔ اوراس معنی کرنیا ہے گا ظ ہے ۔ ازہری نے ''کمائی'' ہے ایک تیسرا مقام'' ہے ۔ ازہری نے ''کمائی'' ہے ایک تیسرا قول جی نقل کیا ہے اوروہ سے کہ بیانفظ دراصل قول جی نقل کیا ہے اوروہ سے کہ بیانفظ دراصل اور انبیا ء کو نبی اس کے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی اور انبیا ء کو نبی اس کے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف جانے کاراستہ ہیں ۔ طرف جانے کاراستہ ہیں ۔

ہے جن کو عام انتما ہی بہنست زیادہ اہم منصب سپر دکیا گیا تھا۔ اس کی تائیداس حیثیت ہے ہوئی جو امام احمد نے حضرت ابوامامہ ہے اور حاکم نے حضرت بودر ہے کہ نبی ہے رسولوں کی حضرت بودر ہے گئی تو آپ نے ساسما 201 ہتائی اور انتمار دیوچی گئی تو آپ نے ایک لاکھ چوہیں انتما ہی کا تحداد بوچی گئی تو آپ نے ایک لاکھ چوہیں انتمار ہتائی۔ اگر چاس حدیث کی سندی ضعیف ہیں مرکز کئی سندوں سے ایک بات کا نقل ہونا اس کے مشخف کو ہوئی حدیث دور کردتیا ہے۔ پھی پھی

کوئی معنوی فرق ضرور ہے ہی بنار اہل تفییر میں سے
جمٹ نکل پڑی ہے کہ اس فرق کی نوعیت کیا ہے؟
لیکن حقیقت ہیں ہے کہ طعی دلائل کے ساتھ کوئی بھی
رسول اور نبی کی الگ الگ حیثیتوں کا تعین نہیں
کرسکا ہے۔ زیادہ ہے زیادہ جو بات یقین کے
ساتھ کہی جاسکتی ہے وہ سے زیادہ جو بات یقین کے
بانبیت خاص ہے بعنی ہررسول نبی بھی ہوتا ہے گر
بر نبی رسول نہیں ہوتا بیا باالفاظ دیگر انمیا ء میں ہے
رسول کالفظ ان جلیل القدر رہستیوں کے لئے بولا گیا
رسول کالفظ ان جلیل القدر ہستیوں کے لئے بولا گیا

نظیم المکاتب کے زیرا ہتمام یو پی کے مکاتب امامیہ کی ا

### دینی تعلیمی کانفرنسیں اورمجالسعزاء

بتاریخ: ۱۰۰۱رنومبر یمه ۲۰۰۷ء بمقام: عزاخانهٔ جعفری، برا گاؤں، کھوی،مئو

تاریخ: ۱،۸۱رنومبر یخن: بمقام: عزاخانهٔ کلال، بلور، سدهارته محکر

بتاریخ: ۲۵،۱۳۷ نومبر مینیاء بمقام: مقبره کوالمولی، کانپوروٹر آسپورٹ بھون، کانپور

ہ کمک کے ایرنا زیخارہ اُنظین ،خطباؤ شمراہر این تعلیم کی ٹرکٹ موقع ہما تپ ایا میر کے طلاب محتوجات وطالبات کے تعلیم مظاہر ہے ہم رفضت کے آخریش بجل کر اسپرائٹیر اٹیکا افتقاد رہے گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مومنیین وصومنات سے نشر کت کی گذار ش ھے۔۔ (ادارہ)

# قرآن کے انبیاء

جنیاب میر مراد علی خان نیوجرسی'امریکه

نوح " \_ حائم متدرک بیان کرنا ہے کہ آپ کا مام نوح سبب بکثرت رونا تھا۔ اور آپ کا مام دراصل عبدالغفار ہے۔ اور حضرت آدم اور حضرت نوخ کے درمیان دی صدیوں کا فاصلہ تھا۔ مہم سال کی من میں مبعوث بدرسالت ہوئے اور ۱۹۵۰ سال کی من میں زندہ درہ کرانہیں خدا کی طرف بلاتے رہے۔ طوفان نوخ کے بعدہ ۲ سال خرف بلاتے رہے۔ طوفان نوخ کے بعدہ ۲ سال

اور میں اسب بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت نوئے

ہے بل گذر ہے ہیں اور اولا دا دئم میں سب سے

پہلے نبوت کا مرتبہ حاصل فرمایا ۔ اسم ادر لیں

دار دسہ آسانی کا درس دیتے ہتے۔ جس وقت آپ

اسان پر اٹھا گئے گئے اس وقت آپ کا سنریف

مضرت ادر لین میں ایک ہزارسال کا فاصلہ تھا۔

محضرت ادر لین میں ایک ہزارسال کا فاصلہ تھا۔

محرت ادر لین میں ایک ہزارسال کا فاصلہ تھا۔

محر ابن باپ ۔ ایک اور نظر سے جو ''آب رحیم''

محضر بان باپ ۔ ایک اور نظر سے میو ''آب رحیم''

میں ماس میں ایک اور نظر سے کہ ایرا ہیم اصل میں ماسل میں ماسل میں ماسل کا ماسلہ کھا۔

معل ماسل کا ایرا ہیم اصل میں ماسل میں ماسل میں ماسل کا ماسلہ کا میں ماسلہ کا ماسلہ کیں ماسلہ کا ماسلہ کی ماسلہ کی ماسلہ کا ماسلہ کی ماسلہ کی ماسلہ کی ماسلہ کا ماسلہ کی ماسلہ کا ماسلہ کا ماسلہ کا ماسلہ کی میں ماسلہ کی ماسلہ کا ماسلہ کا ماسلہ کی ماسلہ کی ماسلہ کی ماسلہ کا ماسلہ کی ماسلہ کے ماسلہ کی ماسلہ

قر **ان کے انباء:** جیبا کے سیوطی

ن لکھا ہے کہ قرآن کا بہت حصہ نیبوں ہی کے ذکر افکا رہے ہے۔ مناسب ہوگا کہ قرآن میں کئے انہا کا ذکر ہے اور فہرست انہا نے کی یوں ہیں:

انہا نے کا ذکر ہے اور فہرست انہا نے کی یوں ہیں:

استار کا میں نوغے سے ادر بسل الراہیم المعیل ۔

یوسف موٹی ولد عمران ۔ اا موٹی ولد میثا۔

المالوط ولد ہاران ۔ ۱۳ ۔ ہوڈ ۔ ۱۳ ۔ داوؤ ولد عبداللہ ۔ ۱۵ ۔ ہوؤ ولد عبداللہ ۔ ۱۵ ۔ ہوؤ ولد کا ایب ہوگا۔ ۱۳ ۔ داوؤ ۔ داوؤ ۔ ۱۳ ۔ داوؤ ۔ داوؤ ۔ داوؤ ۔ ۱۳ ۔ داوؤ ۔ دا

موم \_ ابن ابی حاتم نے ابی الفتی کے طریق پر ابن عباس ہے روایت کی ہے کہ آدم کانا م آدم اس مناسبت ہے رکھا گیا کہ وہ گندم رنگ کی زمین سے پیدا ہوئے تھے ۔ نقابی کا بیان ہے کہ آدم عبر انی زبان میں مٹی کو کہتے ہیں اس واسطے مٹی کی مناسبت ہے آدم کہلائے گئے ۔ تا ری کی کتابوں میں شہور ہے کہ آدم ایک ہزارسال زندہ رہے ۔

not

البین همه کے مشتق ہے۔حضرت ایرائیم نے دو سوسال کی عمر پائی تھی۔ آ ذرجو بت پرست تھا وہ حضرت ایرائیم کے باپ نہیں تھے۔ ثبوت بیہ کرقر آن کریم میں ہے:

"اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون"

حضرت ابرائیم نے اپنی قوم جس میں آ ذر (چیا) شامل تھے رمایا کہم پر تف ہواان بتوں کواللہ کے سوار ستش کرتے ہو۔ اگر آ ذرباپ ہوتا تو حضر ت ابرائیم لفظ اُف نہیں فرما سکتے تھے۔ اس لئے کہ سورۃ الاسراء آیت ۲۳ میں اولا دکو تکم دیا گیا کہ والدین کی شان میں نہ کہواف اور نہ انہیں جھڑکواوران سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ انہیں جھڑکواوران سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ فالا تنظیل لھے میا اف و لا تنہر ہما وقل لھما قو لا کریما"

اساعیل ۔ بید طرت ایرائیم کے بڑے فرزند تھے۔

اسحاق \_\_\_ بیرطرت ساعیل کے ۱۳ اسال بعد پیدا ہوئے۔ ۱۸ اسال زندہ رہے۔ عبرانی زبان میں اسحاق کے معنی شحاک بعینی بہت ہننے والا۔ بیعقوب \_\_\_ بید ۱۳۷ اسال زندہ رہے۔ ان بی کا لقب اسرائیل ہے جس کے لفظی معنی عبداللہ کے بیرا۔

**یوسٹ س**یہ یوسٹ ہیں یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم سان کا ۱۴اسال کا من تھا جب کنویں میں ڈالے گئے تھے اور مہسال کے بعد اپنے باپ سے

لے۔ ۱۲۰سال زندہ رہے۔ بعض علاء نے حضرت یوسٹ کومرسل یعنی رسول بھی بتلایا۔ اور ثبوت میں بیآ بیت: "ولیف د جاء کم یوسف من قبل بالبینات"

اورایک قول ہے کہ یہ یوسف دوسرے

ہیں یہ یوسف بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب

ہیں ۔اورایک قول ہے کہ ایک اور یوسف ہیں جو

یوسف بن ما ٹان ہیں یہ حضرت زکر یا کی زوجہ

گر بہن کے بیٹے تھے۔ چنانچہ ناموں میں
مشابہت کی بنا پر یہ بھی ہے کہ سورہ توبہ میں جو
حضرت موکا اور حضرت خضر کا واقعہ ہوہ موکی بن
بنی اسرائیل کے موکا نہیں ہیں بلکہ وہ موکی بن
افراہیم بن یوسف ہیں ۔اور سورہ غافر (المومن)

میں جس کا تذکرہ ہے وہ یوسف قوم جن سے تھے
افراہیم کا تذکرہ ہے وہ یوسف قوم جن سے تھے
افراہیم کی طرف رسول بنا کر بھیجا
میں جو عمران ہیں وہ حضرت موکی کے والد تھے
میں جو عمران ہیں وہ حضرت موکی کے الحران
اوروہ حضرت مریم کے باپ نہیں تھے۔

ہوؤ \_\_\_ آپ کانا م عار بن ارفضد بن سام بن نوح ہے۔اور ایک قول سیہ ہے کہ آپ ہود بن عبداللہ بن ریاح بن حاوز بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوٹے ہیں۔

صابع سیرب تصاور نوجوان تھے۔ نبی بناکر قوم کی طرف بھیج گئے تھے۔ بیقوم میں ۴۰سال رہےا ورقوم شمود کے مکانات شام اور تجاز کے درمیان تھے۔ اور یہ مکہ میں ۵۸ کے بن میں

وفات یائی۔

شعیب سیدوقوموں کی جانب رسول بناکر بھیجے گئے اٹل مدین اور 'اصحاب الایکۃ'' کی طرف بعض کہتے ہیں مدین اور 'اصحاب الایکۃ'' کی ایک بی قوم کے ہیں مدین اور 'اصحاب الایکۃ'' ایک بی قوم کے ایل میں بعض کہتے ہیں نصرف میں دوقومیں الگ الگ تھیں بلکہ ایک اور قوم تھی ''اصحاب الرس'' جس کی جانب آپ ہدایت کے لئے بھے گئے تھے۔

موتی سے بیمران بن بصیر بن فاہد بن الاوی بن یعقوب ہیں۔ (بیلاوی وہی ہیں جنہوں نے حضرت یوسف کی جان بیائی تھی اور مشورہ دیا کہ حضرت یوسف کی جان بیائی تھی اور مشورہ دیا کہ مصرت یوسف کو قبل نہ کرو بلکہ ان کو زندہ کنویں میں ڈال دو۔ آپ کا نام "موسا" بیعنی پانی اور درخت سے لیا گیا ہے۔ اس لئے کہ جب آپ بیدا ہوئے تھے و درخت اور پانی کے درمیان ڈال بیدا ہوئے تھے و درخت اور پانی کے درمیان ڈال دیے گئے تھے۔ بیوا اسال زندہ در ہے۔

ہارون سے حضرت ہوئی علیہ السلام کے حقیقی ہوائی بھے اور من میں ایک سال ہوئے ہے۔ یہ فرعون کے حکم قبل سے اس لئے فیج گئے بھے کہ فرعون نے حکم دیا تھا ایک سال کسی کوئل نہ کر واور ایک سال میں کوئل نہ کر واور ایک سال مرد بچے پیدا ہوتے ہی قبل کردیئے جا کیں ۔ چنا نچے سید معانی والے سال میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے بیا نظام کیا کہ جس سال قبل ہوئے۔ اللہ نے بیا نظام کیا کہ جس سال قبل ہوئے ۔ اللہ نے بیا اظہار کیا۔ ہارون کے معنی عبرانی اپنی قد رہ کا اظہار کیا۔ ہارون کے معنی عبرانی زبان میں ہر راجعزیز اور محبوب کے ہیں ۔ اور آپ زبان میں ہر راجعزیز اور محبوب کے ہیں ۔ اور آپ بڑے خوش بیان بھے۔

داؤق \_\_\_\_ آپ بہت بی خوش طلق اور خوش آواز سے ۔ اللہ نے آپ کو دنیا کی سلطنت اور نبوت دونوں عطا کی تھی ۔ ۱۲ سال زندہ رہے اور علیا تی سلطنت اور نبوت علیا تی سلیمان رندہ رہے اور سلیمان \_\_ ابن عبال سے بال سے دوایت ہے کہ دنیا کی تمام حکومت دومومنین کوئی ۔ ایک حضرت سلیمان اور دو کافروں کو سلیمان اور دوسرے ذواقر بیش اور دو کافروں کو ایک نمر وداور دوسرے بخت نصر ۔ مورضین لکھتے ایک نمر وداور دوسرے بخت نصر ۔ مورضین لکھتے ہیں کہ آپ تیرہ سال کے بختے جب آپ تخت سلطنت پر جلو ہافروز ہوئے اور جارسال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا اور دونت وفات بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا اور دونت وفات بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا اور دونت وفات بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا اور دونت وفات بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا اور دونت وفات بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا اور دونت وفات

ایوب بے سے ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ رینی اسرائیل سے تھے۔ابن عساکر کہتے ہیں کہان کی والدہ لوظ کی بیٹی تھیں۔جس وفت وہ مرض کے امتحان میں ڈالے گئے اس وفت وہ مے سال کے تھے اور سات سال وہ بلاء میں مبتلا رہے اور سوم سال میں وفات یائی۔

**ذوالکفال س** بیان کیا گیا ہے کہ حضر ت ایوب کے بیٹے تھے۔ بیہ تمام عمر شام میں رہے اور ۵کسال کی تمریائی۔

آپ کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہے کوئی کہتے ہیں کہ حضرت الیاش ہی ذوالکفل ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ آپ ایک مرد صالح تصاور ان کی چند ذمہ داریاں تھیں جسے انصول نے اس کی کفالت کی تھی بس اورا سے نبھا بھی دیا اس کئے

آپ کا بیا م مشہور ہوا۔بعض کہتے ہیں بید ھنرت زکریا ہیں قرآن میں یوں ہے"و کے فسلھ نک دا"

وفئ \_\_\_\_ ہے گئی کے فرزند تھے۔ایک تفیر میں ہے کہ تئی آپ کی والدہ کانا م تھا۔ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ آپ میں رہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے دن مجھلی کے شکم میں رہے۔
کے دن مجھلی کے شکم میں رہے۔ شعبی کہتے ہیں کہ آپ اوراسی شام کواگل دیا۔

الیاس بن باسین بن فقاص بن العیر از بن البیاس بن باسین بن فقاص بن العیر از بن بارون (حضرت مولی " کے بھائی ) بن عمران بیں البیر این عسا کرنے آپ کوشعیب کے سلسلہ میں بتلایا ہے اور حضرت خضر کی طرح طویل حیات والے بیں بتلایا ہے۔ ابن مسعود فرماتے میں کہالیا شاورا درلین ایک بی بیں ۔

المنع سيع ابن جبير بيان كرتے ہيں كہوہ اخطوب بن العجو ز كے فر زند ہيں \_

زگریا \_\_\_ حضرت سلیمان بن داؤد کی ذریت میں تھے اور اپنے بیٹے حضرت کیجی میں کے قبل ہوجانے کے بعد بیہ بھی قبل کردیئے گئے۔جس دن آپ کو فرزند کی بٹا رت ملی تھی آپ کا سن ۱۹۹م سی کا تھا۔ بید عضرت مریم کی کفالت کرتے تھے۔اور جب بید یکھا کہ محراب عبادت حضرت سیے۔اور جب بید یکھا کہ محراب عبادت حضرت بیں تو انہیں بیرخیال ہوا کہ جواللہ

بے موسم کے پھل دیتا ہو کیاوہ بے موسم کے اولاد
عطا نہیں کرسکتا۔ چنانچہ آپ نے دعا کی دعا
قرآن میں ہے جونر زند کے لئے کی ہے۔
حین ساللہ نے آپ کی پیدائش سے قبل آپ کا
مام رکھا اور بچین ہی میں علم وحکمت عطا کیا اور
منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ آپ حضرت عیسیٰ
منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ آپ حضرت عیسیٰ
منصب نبوت پر فائز ہوئے تھے۔ اللہ نے آپ کے
منال تو م پر جا ہہ با دشاہ بخت نصر کومسلط کردیا تھا۔
قاتل تو م پر جا ہہ با دشاہ بخت نصر کومسلط کردیا تھا۔
عیمیٰ ساہن م کم بنت عمران ہیں۔ آپ زندہ
آسان پر اٹھا گئے گئے ۔ اس وقت آپ کا سن
سوساسال تھا۔

حضرت محمر مصطفی اس بستی کے بارے میں لکھنے کے لئے اس کمترین میں نہ طاقت ہاور نہاس مضمون میں اتنی گنجائش ہے۔صرف اتنا لکھنا کانی ہے۔ بینہ ہوتے تو کیچھ بھی نہ ہوتا۔

"اخبرناالحسين بن محمد المدينورى حمد بن العسين بن محمد بن الحسين الأز دى الحسين بن محمد بن الحسين الأز دى الموصلى حدثنا عبدالله بن محمد بن غزوان البغدادى حدثنا على بن جابر حدثنا محمد بن خالد بن عبدالله ومحمد بن اسماعيل قالاحدثنا محمد بن اسماعيل قالاحدثنا محمد بن فضل عن محمد ابن سوقة عن ابرهيم عن علقمة عن عبدالله بن

اس نے پوچھا کہ آپ سے قبل جواندیا ء آئے تھے
ان سے یہ پوچھے کہ وہ لوگ کس عہدو پیان پر
جیجے گئے تھے۔ آنخضرت فرماتے ہیں کہ جب
میں نے ان پیغیروں سے پوچھا ان لوگوں نے
جواب دیا کہ آپ کی رسالت اور علی ابن ابیطالب
کی ولایت کے عہد پر جیجے گئے تھے۔ تفیر العلی

مسعود قال قال رسول الله صلى الله على الله عليه وآله وسلم أتانى ملك فقال يا محدمد واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على رسلنا على مابعثواقال قلت على مابعثواقال على والايتك وولاية على بن أبى طالب"

قير فهى فالي سول الشملى الله عليه وآله وكلم في مابعثوا قال عرمايا رسول الشملى الله عليه وآله وكلم في من كرشته آيا اور

#### همار ہے خدمات

#### ابتدائى دينى تعليم

ا دارہ تنظیم المکاتب کے زیرا نظام ملک کے کاصوبوں میں ۱<u>۰۳۰</u> مکاتب امامیہ ابتدائی دینی تعلیم دینے میں مصروف ہیں جن میں کے اکتب پر مشتمل کمل نصاب تعلیم ار دو، ہندی انگریزی، کجراتی اور بنگا فی میں پڑھلا جاتا ہے۔

#### ابتدائى دنيوى تعليم

<u>۳۵</u>، اسکولوں میں دیگرموضوعات کے ساتھ دبینایت رائج ہے جن سے <u>۳۴۷۷ ،</u>طلاب کسب فیض کررہے ہیں جن کو ۲ کا ا، اساتذ اتعلیم دینے میں مشغول ہیں۔

#### اعلىٰ دينى تعليم

## انبيأءاوراخلاص

#### محترمه صغریٰ خاتون ' ہوئیڈن

ديگااور جس كالنس شيطنت ميں ڈوبا ہوا ہو گا وہ یہ بات واضح ہے کہ سی عمل انجام کا دینا کوئی مشکل بایت نہیں کیکن اس عمل کوخدا وند اس خالص وین ہے خارج ہے۔اگر ہماری کوششیں غیر خدا کے لئے ہوئمیں تو وہ سب بے عالم کی با رگاہ میں قبولیت کے مقام تک پہونچانا بہت زیادہ دشوار ہے۔ہم سب ہر آن اور ہر لمحہ كار ہونگی جس پر كوئی جزانہ ہوگی كيونكہ جزااورسزا اپنے اعمال اور افعال میں مشغول رہتے ہیں کیکن کا دا رومدارا خلاص پر ہی ہے۔ہر شخص کا فریضہ مقبولیت کی فکر بہت کم رہتی ہا گر چہم جانتے ہیں اور ا**س بات** ہے وا تف بھی ہیں کہ خدا کے یہاں اگر کسی چیز کی کوئی قیمت ہےتو صرف خلوص نیت کی ہے۔اگر ہماراعملاسینے رہب کی خوشنو دی کے گئے ہوتو قابل قبول ہے ورنہ نہیں۔الہذا ہر مسلمان کے اور واجب ہے کہ اپنے عمل کواس کے تمام شرا نظ کے ساتھانجام دے بعنی ایمان اور ا خلاص کے ساتھ۔خدا وند کریم نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے:

ہے کہ وہ اپنے اندرجذ بہءا خلاص پیدا کرے۔ حضرت علی علیہ السلام فر ماتے ہیں کہ ''لیقین وایمان کے ذریعہ اخلاص پیدا ہوتا ہے۔'' جسكا جتناا يمان مضبوط ہوگا اور خدا اور آخر ت كا خوف دل میں رکھتا ہوگا اتنا ہی اس کاعمل ریا کا ری ا ورخود نمائی ہے یاک ہوگا اور یہاں شیطان کو انسان کے گمراہ کرنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔ کیونکہ قر آن مجید میں خو دابلیس ملعون کے قول کے بارے میں ارشادہے:

> الالله النين الخالص" '' آگاہ ہوجا وُ کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لئے زمر/۳ متر جمه قر آن مجیدعلا مه جواد ی "- <del>-</del> للبذااس آييهش يفدے معلوم ہوا كہ حق تعالیٰ کا دین خالص ہےاوروہ ینے دین میںاینے مخلص بندوں کو ہی واخل ہونے کی اجازت

"قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. الاعبادك منهم المخلصين" ''اس نے کہاتو پھر تیریءزت کیشم میں سب کو گمرا ہ کرو**ں گ**ا۔علاو ہ تیر ہان بندو**ں** کے جنعیں تونے خالص بنالیا ہے۔''

ص /۸۳،۸۳ بتر جرقر آن مجید علامہ جوادی لہٰذاا خلاص کے ساتھ ہی جماری سعی

اور ہماری کوشش قابل قدر اور قابل اہمیت ہے۔ بهارےمولا و آتا حضرت علی علیه السلام ارشاد فرما تے ہیں: ''لائق مبارک با دے وہ مخص جس کاعلم وعمل، دوی و دشمنی،لین دین،گفتگوا و رسکوت اختیار کرنا اور رفتار و گفتار خالص خدا کے لئے ہو۔' میفرمان ان کا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ہر کام اپنے پر وردگار کے لئے کیا اور کسی کارخیر میں اپنے نفس کوشامل نہ ہونے دیا ای کئے رسول خدا نے جنگ خند**ق میں آ**ئے کے بارے میں یفر مایا کہ:

''ضربة علىي يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين"

کٹین افسوس ہے کہ ہمارے اعمال خالق کی خوشنودی کی خاطر بہت کم ہوتے ہیں اور مخلوق کے قلوب کو اپنی طرف تھینینے کے لئے زیادہ ہوتے ہیں ۔اوراگر سیبات علط ہے تو کیا وہہ ہے کہاتنے انمال وا فعال بجالانے کے بعد بھی ہمارےاندرکوئی تبدیلی نہیں آتی ؟ جبکہ رسول خداا یک حدیث میں ارشا دفرماتے ہیں:

''اگر کسی نے حالیس شاندروز خدا کی خوشنودی کی خاطر عمل انجام دیا تو تحکمت و معرنت کے دریاس کے قلب سے زبان پر جاری ہوجاتے ہیں۔"

ہمیں خدا کے اطاعت گزار بندے ہونے کی پوری کوشش کرنی حاہتے ایسا ندہو کہا پنی یوری زندگی کی عبادت اور انتمال کے با وجود جب رُوز جزا وسزااٹھا ئے جا ئیں تو خالی ہاتھ ہوں۔ جب تک موقع ہےاہیے عمل کو خالص بنا نمیں اور

انل ایمان اورانل یقین کاانتباع کریں \_

خدا نے اپنے بندوں کوخلوص عمل کی رہنمائی کے کئے انبیا ءاورائمہ معصومین علیہم السلام کو بھیجا تا کہ وہ اپنے اعمال ایمان اور یقین کے ذِ ربعیہ ہمیں بتا ئیں کرخداا ہے مخلص بندو**ں** ہے کیساعمل حابتا ہے۔تمام پیغیبرنوع بشر کی ہداییت کے لئے مبعوث ہوئے تتھا پنے فریضہ کی ا دائیگی میں انتہائی خلوص برتتے تھے ان کا مقصد صرف اورصر ف لوگوں تک پیغام الہی پہو نچانا تھا اس کام میں وہ لوگوں کی خوشنو دی نہیں چاہتے تھے بلکهان کاتبلیغ کرنا خدا کی را ہ میں ہوتا تھااورا پنے کام کی اجرت خدا کے ذمہ مجھتے تھے۔سورہ شعراً ء میں ہےکہ ہر نبی نے یہی کہا کہ ''میں اس تبلیغ کی كوئى اجرت نبيس حيابتا هوں بهير ااجر تورب العالمين کے ذمہ ہے۔'' تر جمرقر آن مجيد علامه جواوي إمنها اءنيات تبليغي دورمين كأمشكلون كاسامنا كيالتيكن ان كاحدارٍ ايمان اوريقين اتنا ظا کموں کی دھمکیوں ہے اینے کام کوادھورا حیورا خالم وجابر بإدشاه ے مقابله کیاا ورخدا نے ان کی

پختہ تھا کہ اس سلسلہ میں ندان کے بیرڈ گمگائے نہ بلکہا ہے بےنظیر یقین اوراطمینان کے ساتھ ہر ہرموقعہ پر امداد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے لئے اپنا تبلیغی فریضہ انجام دیا اور فرعون جیے ظالم کے مقابلہ پر کھڑے ہو گئے تو خدا نے بھی ان کی امدا و کے لئے سمندر میں راستہ بنا دیا اور فرعون کو غرق کردیا، حضرت

اراہیم علیہ السلام نے خدا کے ا کئے بتوں کو توڑا تو قدرت نے 📜

سمجھتے تھے بلکہ اس کی قبولیت کی بھی فکر کرتے تھے۔
انھوں نے ہمیں بیدرس دیا کہ اپنے کسی کا رخیر پر
فخر یا غرورنہ کرنا بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس
کے قبول ہونے کی دعا بھی کرتے رہنا۔ پروردگار
عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوانمیا ئے کرام اور
ائمہ علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستہ پر عمل
کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیشہ خلوص عمل کی
رہنمائی بھی کرتا رہے۔ آمین کی ک

بھی ان کے لئے آگ کوسر داور سلامتی کاسامان بنا دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انتہائی خلوص کے ساتھ نو حید کا پیغام پہنچایا اور پر وردگار نے انھیں کشتی میں طوفان سے نجات دی اس طرح ہر ایک پیغمبر نے اپنے کام کوخوشنو دئی خدا کے لئے بھی کرنا پڑا ہمام انبیا ء خدا کے مخلص بندے ہونے کے با وجودا پے عمل کے انجام کوکائی نہیں

## انبياءكااسلوب مدايت

تنویرنگروری

آئ ہے دین خدا جو کامرال
انبیاء کے اپنے مظلومانہ طور
آئش نمرود میں ڈالے گئے
راہ میں کانٹے بچھاف بھی نہ کی
زم لہجہ، بااثر، شیریں زبال
اور یہ پیغام کتنے عام سے
وین میں کوئی زبردئی نہیں
منایاء کا جو ہمیں پیغام ہے
بڑھ گئیں ہیں ہم پہ ذمہ داریاں
دوسروں کو بھی کریں امر ونہی

انبیاء کی تھیں یہ خوش اسلوبیاں آئ ہے دیا فالموں کے اپنے جبروظم وجور انبیاء کے اسلوبیان ہے ہے انبیاء کے اسلوبیان سے بھی یہ روکے گئے آئش نمرود کیا ہو اسلوب ہمایت کا بیاں زم لہد، با انبیاء کے بس یہی پیغام ہے اور یہ پیغام دین حق کو لو گر کر کے یقیں دین حق کو لو گر کر کے یقیں دین میں کا دین میں کا اب ممال اس پر ہمارا کام ہے انبیاء کا جو اب ممال اس پر ہمارا کام ہے انبیاء کا جو اب ہمارا ہے یہ دور امتحال پڑھ گئیں ہیں باعمل خود بھی گزاریں زندگی دوسروں کو بج باعمل خود بھی گزاریں زندگی تئویر خوش اسلوب ہو زندگی تئویر خوش اسلوب ہو ایسے کیا، غیروں کو بھی محبوب ہو

**\*\*\*** 

## فلسفهر بعثت

#### مولوی سید مجیب الحسس متعلی جامعة العنشظر نوگانواں سادات

میلانا ت وخواہشات کے میدان میں امر مولا کا یا بند بنا ئے رکھنے پر مبنعی ہے۔

اوراس حقیقت ہے جھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ شخصیت سازی کے اس دوسر ہے پہلو کو جھنی تعلیم کی ضرورت ہے اتنی ہی تربیت کی احتیاج بھی الہذا جو بھی شخصیت سازی کی رہبری کے لئے منتخب ہواس کے لئے لازی ہے کہ وہ معلم ہیں ہوا ورمر ہی بھی چونکہ معاشرہ جب تعلیم وتربیت ہی بندوں کی غلامی کی زنچر وں میں جگڑے جاتے بندوں کی غلامی کی زنچر وں میں جگڑے جاتے ہیں اور انہیں کو لاکتی عبادت ہجھ کر سجدہ کرنے پر آما دہ ہوجا تے ہیں لہذا ضروری ہے کہ ایک ایسا حقاکتی رساں وجو دمقدس ہو جومو تف عبادت و اطاعت کو سمجھ اور بندگان خدا کو بندوں کی عبادت و غرض بعث ہے ہیں کی طرف راہنمائی احادیث غرض بعث ہے جس کی طرف راہنمائی احادیث معصومین بھی کرتی ہیں۔

ایک حدیث میں وارد '' ہوتا ہے:

بعثة يعنىا سلامي تغليمات كياروي معرنت رپوردگاری دلیل بندگان البی کے لئے تكمل نظام بدايت اور منصل سلسلهُ نجات و سعادت ہے قر آن مجید وہر قان حمید نے جہاں انسانی وجود کی تکریم کے طور پر ''و لقد کر منا بنہی آدم" جیے مرم تاج ہے سرفرازی کی بات کی وہیں پر ہز رگی وشرف پر ہرقر ار ندرہنے میں بشری ضعف وجهالت كانبهي تذكره كياا ورانيان كواسفل السافلين جيسے ورطهٔ ہلاكت ہے بھی باخر فر مالا جس کاسطحی مطلب یہ ہے کہ جہاں انسا نیت کاہر فر دبشر اینی احسن تقویم جیسی حسین ساخت وعمره عمارت کومحفوظ وما تی رکھنے میں اور ''لیقے۔ كسومنسا" جييفضل وشرف كوبرقرا رركيخ مين صرف عقل وخرد كامحتاج نهيس بلكه ايسے مقدس سلسلة بدايت اور نظام سعادت و نجات كا ضرور تمند ہے جوعقل وخر د کے نکامل ومر تی میں معاون ومددگارنا بت ہوچونکہ بیبا ہے منی برحقائق ہے کہ بشری وجود کی نصف شخصیت کی تشکیل عقل و خرد ہے ہوتی ہے اور نصف شخصیت طبائع و

ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم"

بقره/۱۳۹

''ا بروردگارا ان کے درمیان ایک رسول کومبعوث فرماجوان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اوران کے نفوس کو پاکیز ہنائے بیشک توصاحب عزت وصاحب حکمت ہے۔ جناب ایرامیٹم کی بیوہ عظیم دعاہے کہ

کی دیگر آیات بھی قر آن مجید میں موجود ہیں جو مختصر الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ذکر ہوئی ہیں اور جن میں بعثت کے تین عظیم مقاصد کانڈ کرہ کیا گیا ہے۔

بعثت کے عظیم مقاصد

پہلا مقصد:لوگوں کے سامنے آیات الہید کی تلاوت کرنا بیروہ عمدہ اشارہ ہے جس کے ذریعہ لوگوں کے خوابیدہ ضمیر کو جگلا جانا "ان السله بعث محمد اليخرج عباده من عباده الى عبادته" " بےشک غنی مطلق نے حضور کیا ک

کو اس لئے مبعوث بہ رسالت فرمایا تا کہ وہ بندگان الہی کو بندوں کی عبادت سے نکال کر حقیقی معبود کی ہارگاہ میں لائے۔

بيوه ذمه داري ہےجوبغیر تعلیم وتربیت کے مشکل ہی نہیں بلکہ غیر ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کریشنخ الانمیا وحضرت ابراہیم خلیل اللہ اوران کے فرزندارجمندحضرت أتلعيل وأيح اللدي فغير خانه کعبہ کےموقع پر ایسے بابرکت اورسعادت ہے سرشار وجود کے لئے دعا فر مائی جس کی حیات طیبہ کاہر پہلوشخصیت سازی کے لئے نمونہ عمل اور ا سوۂ حسنہ ٹا بت ہوالہٰ ذا اس کورب اکبر نے معلم كتاب وحكمت بھى بتايا مر بى كا ئنات بھى \_تا كەوە تا فلہُ بشریت کوعلم وحکمت وتربیت کے ذریعہ را ہ سعادت ونحات ہے ہمکنار کرسکے، ذلت و رسوائی ہے چھٹکا را ولا سکے، اور راہ حق وصدافت یر لگانے کے بعدابدی عزت وتو قیرے سرفراز کرسکے اس مقدس وجو د کوا سلامی اصطلاح میں امام حق بھی کہا جاتا ہےاور ہادی برحق بھی ویسے تو حضرت ابراہیم کی بہت ی دعا نمیں قر آن مجید میں ذکر ہو کمیں ہیں لیکن جوان میں اہم ترین ہے وہ یہی دعا ہے جوتمام دعاؤں پر محیط ہے جس کو قر آن کریم میں ان لفظوں کے ساتھ فتل کیا گیا ے "ربناوابعث فیهم رسولا منهم يتلوا عليهم اياتك

ہاورسعا دت وہدایت سے قریب کیا جاتا ہے۔ چونکہ قرآنی آیات جا ذب نظر اور دلوں کو لبھانے والی ہیں اور وحی کی صورت میں قلب مبارک پیغیبر اکرم پریا زل ہوئی ہیں جن کی تلاوت اصل تعلیم و تربیت کے لئے مقدمہ بھی ہاورتمہید بھی ۔

وومرامقصد: کتاب وحکمت کی تعلیم قرار دیا گیا ہے تا کہ تعلیم کتاب سے علمی کمالات معاشرہ میں تقلیم کئے جاسکیں اور حکمت کے ذریعہ لوگوں کو معاشرہ میں با کیزہ زندگی گذارنے کا سلیقہ سکھا سکے ۔

قول دیگریہ ہے کہ ضرورت کے تقاضوں کے تخت حقائق کا انکشاف کسی عام فرد بھر کی رسائی ہے لہندا اس کے لئے ایسے نورانی وروحانی سلسلہ کی ضرورت ہے جس کا ایک برا خالق محکمت ہے جڑا ہو دوسرا بر اکا کنات عالم سے تاکہ مفہوم محکمت بھی واضح ہوجائے اور غرض محکمت بھی واضح ہوجائے اور غرض محکمت بھی یائے جائے۔

تیسر امتصد برکیهٔ نفس انهانی کو بیان کیا گیا ہے اور یہ حیات بشری کی وہ اشد ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی ناقص بی نہیں بلکہ بے بنیاد و بے اثر ہے ۔ جس کا ظہور خلیل خدا کی زبان مبارک ہے ان الفاظ میں ہوا ہے 'ویز کیھم''وہ فوں بشری کائز کیکرتا ہے۔ حقیقت امریہ ہے کہ جناب اہماہیم

مقیقت امر بیہ ہے کہ جناب ایرائیم مجھتے تنھے کہ کہ جو بھی ہادی امت ورہبرملت ہو اس کی شان بی بیہونی جائے کہ نفوس انسانی کا تزکیہ کرسکے۔

#### تزکیہ کے معنی کیا میں؟

تر کیہ: کے افت میں معانی بہت

ہے پائے جاتے ہیں انہیں میں ہے ایک معنی
مفتو ونما" بھی ذکر کئے گئے ہیں جس کامفہوم یہ
ہے کہ معلم کتاب و حکمت جو بھی ہوتا ہے وہ آیات
النی کے ذریعہ جہاں بشریت کے مادی و معنوی
انفرادی واجما عی کمالات کوہڑ صاتا ہے ورانہیں نمو
ہخشا ہے اور ان کے وجود کی شاخوں پر فضیاتوں
کے پھول کھلاتا ہے ورزمانہ جا بلیت کے ہرے
مفات جو معاشرہ کو آلودہ کردیتے ہیں ان کے رنگ ہے وجودانیا بیت کوپا کیزہ بناتا ہے۔

تزکیهٔ نفس کے لئے لامحدود علم کی ضرورت ہے اور انسانی علوم محدود ہیں بلکہ ان میں بھی ہزاروں خطا کمیں وابہام موجود ہیں انسان جو بھی جا تتا ہے اس کی صحت کا کامل یقین نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی علمی صلاحیت کتنی ہے؟ قرآن مجید نے 'الات علمون شیئا" کہہ کر واضح بھی کیا ہے۔

الہذا ہی وہ مقام ہے جہاں ہراس ضرورت کا حساس ہوتا ہے کہوئی ایبا وجود کامل ہوضیح علوم مبد اُوجی ہے حاصل کر کے لوگوں کے درمیان میں آئے تا کہ ان کی خطاؤں کا ازالہ کرسکے اور جن باتوں کا آہیں علم نہیں ہے اس کی تعلیم دے سکے اور جن امور کا وہ علم رکھتے ہیں ان سے مطمئن کرسکے بس اسی وجود کامل کو اصطلاح دین میں رسول گرامی کہاجا تا ہے۔ سورۂ بقرہ آیت ہے میں

٩٣

جدا گانطور پرغرض بعثت تعلیم بھی ذکر کی گئے ہے۔ "ویعلمکہ مالم تکونوا تعلمون"

ریا کیمنی'' بیارسول تم کو اس امرکی تعلیم دیتا ہے جس کوتم نہیں جانے ۔'' دیتا ہے جس کوتم نہیں جانے ۔''

آیت شریفہ باواز بلند پکا رر بی ہے کر تعلیم خصائص نبوت میں سے ہے بلکہ روح رسالت ہے۔ اگر انبیاء ومرسلین علیم السلام کا سلسلہ قائم نہ ہوتا تو نہ جانے کتنے علوم ہمیشہ کے لئے مخفی رہ جاتے وہ فقط اخلاتی واجتماعی رہبر نہیں ہوتے وہ علمی ہادی ورا ہنما بھی ہوتے ہیں ان کی ہدایت کے بغیر انسانی علوم کے کسی بھی پہلو میں پچھٹی ممکن نہیں۔

دوسری بات ہیہ ہے کہ زمانۂ فترت
کے وہ آخری کھات جو بعثت رسول سے بہت
قریب بتھے خوداس عظیم نظام کے متقاضی بتھے
چونکہ بیوہ وفت تھا جہاں تصویر انسانیت بالکل منح
ہوچی تھی آ دمیت کاما م ونثان سغیۂ ہستی پرنظر نہیں
آنا تھا۔ قرآن مجید نے آیت بعثت کے آخری
فقرہ ''وان کے انوا من قبل لفی ضلال مہین''
کے ذریعہ زمانۂ جا ہلیت کی طرف پرمعنی اشارہ کیا
ہوئی تھی اس سے برتر گرابی اور کیا ہوگی کہ
چھائی ہوئی تھی اس سے برتر گرابی اور کیا ہوگی کہ
تا بتوں کی پوجا پائے میں گئے بتھے جنہیں خود
تراشتے بتھے اور اپنی مشکلات میں ان بے شعور
موجودات کی پناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی پناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی بناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی بناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی بناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی بناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی بناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی بناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی بناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی بناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی بناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی بناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی بناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی بناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی بناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی بناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی بناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے
موجودات کی بناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنی

حرکت برفخر ومباہات بھی کرتے تصحبکہ بیان کی مستنج فكرى وتتكك نظرى تظى اور جابلانه وقاتلانه و بہیاندروش تھی ان کے مراسم وفت عبادت ونماز خانهٔ کعبہ کے ماس جا کر نالیاں پیٹینا اور سیٹیاں بجانا تھا یہاں تک کہ عورتیں مادرزا دان کے ہمرا ہ ير ہنەصورت میں خانهٔ کعبه کا طوا ف کرتی تھیں اور اس کو عبادت شار کرتی خصیں پیتباہ کن ومہلک ماحول اس بات كا تقاضا كرر ما تفا كه كوئي ولي ونصير اییاہو جو بخی انسا نیت بھی ہواورما ویٰ آ دمیت بھی اور ایبا هبیب هو جو آن کی اخلاقی و معاشرتی بیار یوں کا علاج کر سکے لہٰذا ان عاجز وما توان بندول سريا ران فضل خدا إورا برلطف سر ورد گاراس طرح ہے برسا کہاس رخمن ورحیم خدا نے بحسمہ ً رحمت كورحمة للعالمين بنا كرمبعوث فرمايا اورمعلم کتاب وحکمت بنا کربھیجا تا کہ وہ اس گمراہ کن مِاحول کا خاتمه کرسکے اور تڑی ہوئی آدمیت اور بلکتی ہوئی انسا نیت کو دلا سہ دے سکے اور ا**س** کو جاہلیت کےمصراثرات ہے نجات دلا سکے شرانت وانسانیت جیسے خصائص ہے آراستہ کرسکے۔

حضور سرورکا گنات نے اپنا مقصد

بعثت بطور احسن پائے تحکیل تک پہنچایا۔ چونکہ
آپ نے اپنی حیات طیبہ کے اکثر وہیشتر حصہ کوملی

تبلیغ کے طور پر کا گنات عالم کے روبر واس طرح
گذارا اور انسانی اقدار کے وہ اعلی شمونے پیش

گذارا اور انسانی اقدار کے وہ اعلی شمونے پیش
کئے کہ عرب کے بدو افراد آپ کی صدافت و
امانت کا کلمہ پڑھنے گئے، اور قدرت بھی جموم کر
طرز حیات کی سند دیتے ہوئے قصیدہ پڑھنے گئی

شعبۂ حیات میں شا دمانی نصیب ہوگئی۔ خدا ہم کواس نصل وشرف خداوندی کی قدر دانی کاشعور بخشے اوراس عظیم نعمت الہیک معرفت عطافر مائے اور عالم اسلام کواپنی ساخت وشناخت کے تحفظ کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین

**888** 

#### قابل توجه

مکاتب امامیه کے

منتظمین و مدرسین حضرات سے گذارش هے که نقشهٔ ماهانه صحیح اور مکمل خانه پری کے ساتھ ارسال کریں۔ ناقص نقشه هونے پر اندراج میں زحمت پیش آتی هے

اداره

### الا مرمضان المبارك روزشهادت امير المونين وامام المتقين حضرت على عليه السلام برجم تمام محبان المليت اطهارً كى خدمت ميں تعزبيت پيش كرتے ہيں۔

''انک لعملیٰ خلق عظیم'' میر ے صبیب تم اخلاق حسنه کی اعلیٰ ترین منز ل پر فائز ہو۔

جی باں پینیبر اسلام اس کے آئے بیں کہ وہ علم و دانش کے مسائل میں اور اخلاق عمل کے سلسلہ میں بھی انسا ن کی تربیت کریں تاکہ وہ ان دونوں پر وں کے ذریعہ آسان سعادت کی بلندی پر پرواز کریں اور راہ خدا کو اختیار کر کے قرب پر روردگار جامل کریں۔

ا فقتیا رکز کے فر ب بر رورد کار حاسم کر ہیں۔ نبی کریم کی نبوت بھی عظیم فضل البی

عظية قامعه

"اس امت پر خدا کی نعمتوں کی طرف دیکھو، اس زمانہ میں جب رسول کوان کی طرف مبعوث فرمایا آپ نے انہیں دین کامطیع و فرمایہ دار بنایا اس کی دعوت کے ساتھا نہیں متحد کیا اور اس عظیم نعمت نے اپنی کرامت کے پر وبال مخت کے اپنی نعمات و کہ دین کامشرح کہ دین کرات کی نہر یں ان پر بھیلا دیئے اپنی نعمات و محت کے نہر یں ان پر بھیلا دیئے اپنی نعمات و محت کے اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ حصار میں کے ساتھ حصار میں کے لیااوروہ بح نعمات میں ڈوب گئے اوران کوہر

# انبياء كااسلوب مدايت

مولوی سید نقی مسهدی زیدی متعلم جامعه امامیه تنظیم العکاتب

ہا ورانبیا ماس نقشے اور سیج علم بتانے کے ذمہ دار ہیں ای طرح اگر انسان مکلّف ہےاور اسے خدا کے سامنے سینے اٹھال کا حساب دینا ہے تو پھراس کے گئے کسی احکام بیان کرنے والے اور ذمہ دار یوں ے آگاہ کرنے والے کی بھی ضرورت ہاور اس ذمہ داری ہے آگاہ کرنے والے، خدا کے گرامی قد رئیغیبر می ہیں دوسرے بیا کہ اگر نسان اپنی شخصیت تغییر کرنے کے لئے نمونہ اور مثال عابتا ہے تو بھی قرآن کریم نے انبیاء کی سیرت کو اس کے لئے نمونداور مثال بتلا ہے جیسا کہار شاد موتا ٢: 'و لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه" بس انبا ءكرام بي وه بين كه جنهون نے انبان کی زندگی ہے لے کرمرنے کے بعد تک اورحشر ونشر کے تمام حالات کی ہدایت فرمائی البذا عقلاً لوگ انبیا ء کی ضرورت کو درک کرتے ہیں کیکن بعض افرادعلم کے بعد انتہاء کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں حالا تکہانیا نی علم انبیا ء کی ہدایت کے برابرنہیں ہوسکتااس کئے کہلم فطرے کو قابومیں

انسان این ابتدا بی سے مختاج ہوایت ہے بچینے میں والدین کی ہدایت ،اسکول میں اساتدہ کی ہدایت اور ای طرح اپنی زندگی سنوارنے میں بادی اور رہنما کامختاج ہے جواسکی ہدایت اور رہبری کرکے اسکونیچ رائے پر لگائے تا کہ قوانین خداوندی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے خدا ہے آخر ت میں بلند درجات حاصل كرسكة اسلئے كه انسان اپنے مقصدے یا تو آگاہ نہیں ہے یا اگر آگاہ ہے بھی تو پھر خواہشات نفسانی اس کےنفس پر غلبہ حاصل کر کے اس کوراہ متقیم ہے دور کر دیتے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ کوئی ایباشخص ہو جو ہر طرح کی غلطی، تج روی ا ورلغزش ہے دور ہواور اسکی ہدایت کر سکے اور ایسے بی انسان کو نبی کہا جاتا ہے جب انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد ہےتو ضروری ہے کہ وہ اپنی منزل اور نیک بختی تک رسائی حاصل کرے اور رائے کے تکمل نقٹے اور کامل علم کے بغیر یہ مقصد ممکن الحصول نہیں

ہے:"الایعلم من خلق" م*لک/۱۳* " کیا وہ جس نے پیدا کیانہیں جانتا یخبر ہے؟"

عالم اسلام كعظيم شخصيت شهيد نواب صفوی نے اس سلسلہ میں ایک بہترین مثال ُقل کی ہے کہ**آپ** جوچیز جس کا رفانہے خرید تے ہیںضروری ہے کہ وہی انجینئر جس نے اے بنایا ہےاسکے استعال کاطریقہ بتائے اس میں دوسروں کو تھم جاری کرنے کاحق نہیں ہے پس انسان کی حقیقت بھی کسی کارخانے کی مصنوعات ہے کم نہیں ہےضروری ہیکہ اس کے لئے بھی خدا ہی تا نون بنائے جواس کاخلق کرنے والا ہےاوراسکی تمام ضروریات ہے باخبر ہے۔انسان کے گئے ضروری ہیکہ اس را ہر چلے جوخدا کے نمائندے (ابنیایی) کی را ہ ہاب جب کہ انتیا ء کی ضرورت واضح ہوگئی تو ہم کو حاہیے کہا س طریقہ کو بھی تلاش كري كدكيا النبيا الوكرام في دنيا مين آف ك بعدلوگوں کو شقاوت اور برجنتی سے نجات دلا نے، گمراہیوں سے نکالنے نیز سعادت دین ودنیا کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کی ۔اس سلسلہ میں قر آن ہے چندآیا تہلا حظہ ہوں" انسی لیکھ نذير مبين'' مين تم لوگول كودُ را في والا مول \_

"یلقوم اعبدواا لله مالکم من اله غیره" "اے برادران قوم الله کی بندگی کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدانہیں ہے۔" اعراف 40 کرنا ہاورانیا ہانسان کو ہلم ہمیں آلات ووسائل بخشا ہے اور نبی ہمیں مقصد عطا کرتے ہیں ہلم وسعت بخشا ہے اور انبیا ٹے عظمت و بلندی عطا کرتے ہیں، اہل علم حضرات کے فکر وٰظر میں تساد ہونا ہے لیکن تمام انبیا ہے فکر وٰظرایک ہے۔

غرضکہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہلم روز پروزِ وسیع ہوتا جا رہا ہے کیکن جرائم کی تعداد میں کوئی کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اضافہ ہی ہو رہا ہے حلائکہ ہم جب بیارہوتے ہیں تواپنے آپ کو طبیب یا ڈاکٹر کےا ختیار میں دے دیتے ہیں اور اسکی وجہ بھی ظاہر ہے کہ طبیب یا ڈاکٹر ہمارے بدن کے بارے میں ہم سے زیا وہ علم رکھتا ہے حالانکدوہ جماری نسبت ان کیساتھ جم سے زیادہ لگا وَنہیں رکھتابس ای طرح ہمیں حیاہتے کہ زندگی کے لئے کوئی راستہ منتخب کرنے میں اپنے آپ کو خدا کی را ہ میں انبیا ء کے حوالے کر دیں اسلئے کہ خدا ہمار ہے متعلق ہم سے زیا وہ واقف بھی ہےاور مہربان بھی جیسا کقر آن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: ''افحكم الجاهلية يبتغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون " الداهاة '' کیاوہ لوگ اب بھی جاہلیت کے زمانے جبیہا فیصلہ جاہتے ہیں حالانکہ خداے بہتر

فیصلہ کرنے والا کوئی ہے، یہیں۔'' خدا ہمارے بارے میں زیادہ باخبر ہے کیونکہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے اور ہر بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے قرآن اس طرف متوجہ کرتے ہوئے فرما تا ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ "شعرا کی ادا اعتادا قرآن مجید نے اندیا ٹرکی ان محبت آمیز اور ہدایت سے بھری باتوں کے بدلے میں جوشر کین نے جواب دے وہ بھی محفوظ کئے ہیں۔ "لئن لم تنته ینوح لتکوئن من المدحہ مدن"

"ا \_ نوح اگر تو بعض ندا یا تو پیدنگار \_ ہو ئے لوگوں میں شامل ہو کرر ہے گا۔ " شعراء / ۱۱۱۱ "وانا لنظنک من الکا ذبین " "اورجمیں گمان ہے کہتم جھو ئے ہو۔ " اعراف ۲۹۸ "ومانو کی لکم علینا من فضل

بل نظنکم کاذبین" "اورجم توایخ اوپرتم لوگول کی کوئی فضیلت نبیس د کیھتے بلکہ تم کوجسونا سمجھتے ہیں۔" مود/۲۷

"وما نحن بتاریکی الهتنا" "اورتمبارے کہنے ہے ہم اپنے معبودوں کزبیں چھوڑ کتے ۔'' میں جھوڑ کتے ۔'' میں اللہ میں ا

"ان نقول الاعتراک بعض الهتنا" "ہم تو یہ سجھتے ہیں کہتمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں ہے کسی کی مارپڑ گئی ہے۔" ہمارے معبودوں میں ہے کسی کی مارپڑ گئی ہے۔"

"انا وجدنا آبائنا على امة و انا على آثارهم مقتدون"

''ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا ہےاورہمانہیں کے نقش قدم کی بیروی "ابلغکم رسلت ربّی وانصح لکم" "تمهیں اپنے رب کے بیغامات پہنچاتا ہوں میں تمحارا خیر خوا ہوں ۔' مراف/۱۳ "الا تعقون "" کیاتم ڈریتے تھیں ہو'' شعراد/۱۰۱

"وما اسئلکم علیه من اجو" "میں اس کام پرتم ہے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں ۔" شعرا کی ۱۰۹

"وما بطار دا لذین آمنوا" "میں اس کام کاتم ہے کوئی مال نہیں مانگتامیری مزدوری توخدا کے اوپر ہے۔" ، د۲۹/۵ "یلقوم استغفروا ربکم" "مے میری قوم کے لوگوں!اپنے

ربے معالیٰ جاہو۔'' ''ان اللہ ربی وربکم فاعبدو ہ

هٰذا صراط مستقيم"

"الله ميراجى رب ہاور تمہارا بھى البندائم اس كى بندگى اختيار كرويبى سيدها راسته ہے۔"

آل مران الله الله علمون "واتقو الله الله سے ڈرواور ميرى الله الله عت كرو۔"
اطاعت كرو۔"
ما اطاعت كرو۔"

ے '' ان بےلگام لوگوں کی اطاعت نہ کروجوزمین میں نساد ہریا کرتے ای طرح قر آن مجید نے متعد دمقامات یرانبیا ء کے ہدایت کرنے کے طریقة کوبھی محفوظ کیا ے اور اس کے جواب میں کفار ومشرکین کے شعرا /۱۵۳ سیپودہ کلمات اور باتیں جوانہوں نے ابیّاء کے یا رے میں کبی ہیںان کو بھی ای قر آن میں بیان فرمایا ہے بیاب ہماری ذمہ داری ہے کہ قر آن کو مہجور ہونے ہے بیاتے ہوئے قر آن کے ان بہار کے ایا م کی آمد پراپنی روح اور دل کی تاریجی کو تر آن مجید کے مطالعہ ہے دورکری۔

کررہے ہیں۔" زخ ز\_۲۳ "انت من المسحرين" ''تم محض ایک بحر ز ده آ دی ہو۔'' "فيأ تبنا بما تعلنا ان كنت من الصادقين' ''احیمااگرتم سے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جسکی تم ہمیں وحملی دیتے ہو۔'' اعراف/۵۰ آانك لمحنون " ''تم بقینا دیوا نے ہو'' جرا4

\*\*

### تنظيم المكاتب

كےزيراہتمام

مغر ہی یوپی کے بعض مکاتب امامیہ کی دينى تعليمى كانفرنس اورمجالس عزاء

بتاریخ: ۳٬۳۸ نومبر کے۲۰۰۷ء

بمقام: محلّه جانان،قصبه جلالي شلع على كرُّ هامام بارُ والحاج سيدمهدي على مرحوم

ی ملک کے مایر نا زعلما وواصطین ،خطیباوشعرااور ماہر میں تعلیم کی شرکت متوقع ی مکاتب اما میہ کے طلاب وطالبات کے ملکی مظاہر ہے ی ہرنشست کے آخر میں مجلس عز اسپدائشبد انوکا انعقا د

مومنین ومومنات سے شرکت کی گذارش ھے 😁 اداره

# قرآناورمعرفت انبياء

جنباب سفير اعظسى فيض آبادى

انیا ن اس قد رہتی میں گر کر حیوانیت کا ثبوت دیگا میبات تصورے بھی بالاتر ہے۔

اشرف المخلوقات کی تشریج: - دنیامیں ایسے حیار انسام پائے جاتے ہیں جن کا مقصد حیات ہی ہیہ ہے کہ وہ اپنے سے انصل پر خود کو قربان کر کے فخرمحسوں کریں وہ ہیں (1) جمالات (۲) نباتا ت (۳) حیوانا ت (۴) انسان

ا- جمادات زمین مٹی اور پھر وغیرہ جن میں نباتات یعنی شجر درخت وغیرہ جنم لیتے میں بیہ جمادات درختوں کوجنم دے کرخود میں ایک فخر محسوں کرتے ہیں۔

۲- نباتات وہ تجرجو جانوروں کی غذا کے طور پر کام آتے ہیں اوروہ ان کے کام آکرخود میں فخر محسوں کرتے ہیں بیجی ایک قربانی ہے۔ ۳۷- حیوانات وہ جانور جو انسانوں کے کام آویں یعنی انسانوں کی غذا بھرا پئی قربانی پیش کرنے میں فخر محسوں کریں ۔ان جانوروں کو خدانے طریقہ زندگی تو عطا کی مگر شعور وعقل ہے محروم رکھا اس کئے بیہ جانور بھی انسانوں ہے کمتر انسان اشر ف المخلوفات هے

حداوند عالم نے انسا نوں کواشرف کا تاج پہنا کرخلق کیا ہےا**ب** بیاس کا اپنا ذاتی فعل ہے کہ وہ اینے کردا روعمل سے کیسابنا حابتا ہے۔ مبھی بھی بیانیا ناسیے فعل کی بنایراشر ف ہو تے ہوئے بھی جانوروں ہے بھی بدتر کام کر گزرتا ہے جس کی بناء رپہ وہ جانوروں ہے بھی برز کہلانے لگتا ہے۔مثال کے طور پر ابھی جال ہی میں آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہا یک شخص جو پیشہ سے تھیم بھی تھا اپنی دو بیٹیوں کواپنی شیطانی ہو**ں** کا شکار بنا کر اس نے حیوانیت کا ثبو**ت** دیا ۔ ایسے ہی بدکر دارانیا ن کوقر آن مجید میں حیوان (جانور) ہے بھی برتر کہا گیا ہے۔اس کے علاوہ ایسےلوگ بھی انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں،جو بے گنا ہوں اور معصوم بچوں کافل عام کرر ہے ہیں۔ كاش مسلمان اقوال امنياء وائمه معصومین علیه السلام کومشعل را ه بنا کر اس یمل َ كُمنا تَوْہِرُكُزُ كُمْراه نه ہونا اوراپیے فیوان ہونے کا ثبوت نہ دیتا۔

کہلائے جن کواچھے ہرے کاامتیاز نہیں ہوتا ۔

۲۵ - حضرت انسان یہ جواشرف کا تاج پہن کر آئے ہیں او راشرف المخلوقات
کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جنہیں خداور
عالم نے عقل وشعور عطا کیا ہے تاکہ وہ الیجھے اور
کہ وہ حق وباطل کا فرق محسوس کرے اور اپنے خالق کی عبادت کرکے اس کا مطبع وفر مانبر دار
رہے اور نعمتوں کا شکر اداکرے اور محتاجوں، غربیوں، بیکسوں، قیموں اور بیواؤں کا سہا را بن
کر ایٹا روقر بانی کے ساتھ ساتھ اپنا سر بجدہ معبود
میں خم کرکے سر بلند ہونے کا شرف حاصل کرنے میں مطالبہ خالق ہے، جس کو پورا کر کے انسان فخر میں مطالبہ خالق ہے، جس کو پورا کرکے انسان فخر میں مطالبہ خالق ہے، جس کو پورا کرکے انسان فخر میں مطالبہ خالق ہے، جس کو پورا کرکے انسان فخر میں مطالبہ خالق ہے، جس کو پورا کرکے انسان فخر میں مطالبہ خالق ہے، جس کو پورا کرکے انسان فخر میں کرسکتا ہے۔

سوال بیاشتا ہے کہ خالق عالم نے انسا نوں کو جب عبادت اوراطاعت کیلئے پیدا کیا ہے اوراطاعت کیلئے پیدا کیا ہے اورعقل وشعور دے کراشرف المخلوقات کے مرتبہ پر فائز کیا ہے تواس کی ہدایت کا ابھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہئے تھا جوان اشرف ذات میں سب سے افضل ہو۔

چنانچ خالق عالم نے خلقت انسان سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کو پہلا ہادی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کو آخری ہادی بنا کر کل ایک لاکھ چوہیں ہزا رامنیا ء کرام کو ہدایت کی ذمہ دا ری دے کر بھیجا تا کہانسا نوں کی ہدایت ہوسکے اور طریقہ عبادت بھی معلوم ہوسکے۔

اس طرح پروردگار نے ہادیوں کا انظام کرکے بتاقیا کہ گرانسان اپنی عقل کو ہروئے کار لاکران انبیا مکرام کے بتائے ہوئے رائے پر چلتا رہے گا تو بھی گمراہ نبیس ہوگا اگر ان کے بتائے ہوئے رائے کوچھوڑ دے گا توضر ورگمراہ ہوجائے گا۔او رعقل وشعور ہے کام نہیں لے گا تو یقینا جانوروں ہے بھی برتر ہوجائے گا۔

اشرف المخلوقات کے زمرہ میں انبیاء
کرام کوسب پر افضلیت حاصل ہے اوران ایک
لاکھ چوہیں ہزار پیغیبروں میں سب سے افضل
آخری نبی حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وہلم ہیں،
جن کوآسانی کتاب وقرآن جو کلام البی ہے کے
ساتھ ہماری ہدایت کیلئے بھیجا گیا ہے قرآن مجید
اور حضور کی حیات طیبہ جو ہمارے لئے نمونہ ممل
ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ
حضور کی سیرت پر عمل کر ہم اپنے اشرف
مونور کی سیرت پر عمل کر ہم اپنے اشرف
کی را مل سکتی ہے۔

حضور کے بعدائمہ معصومین اوران کے نمائندوں ہے بھی سبق حاصل کیا جاسکتا ہے مثال کے طور پر امام خمین کی سیرت ہمارے سامنے ہے جنہوں نے حال ہی میں اپنے کر دار فمل سے حضوراً ورائمہ اطہار کے نقش قدم پر چل کر ساری دنیا پر بیانا بت کردیا کہ انسان باعمل ہوکر پائے کمال پر فائز ہوسکتا ہے۔ بیہ ہے آل مح

کہلائے جن کواچھے ہرے کاامتیاز نہیں ہوتا ۔

۳۱- حضرت انبان یه جواشرف کا تاج پین کر آئے ہیں او راشرف المخلوقات
کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جنہیں خداوند
عالم نے عقل وشعور عطا کیا ہے تاکہ وہ الجھے اور
کہ وہ حق وباطل کا فرق محسوس کرے اور اپنے فالق کی عبادت کرکے اس کا مطبع وفر مانبر دار
رہے اور نعمتوں کا شکر اداکرے اور محتاجوں ،
غربیوں ، بیکسوں ، قیموں اور بیواؤں کا سہا را بن
کر ایٹا روقر بانی کے ساتھ ساتھ اپنا سر سجد ہ معبود
میں خم کرکے سربلند ہونے کا شرف حاصل کرنے میں مطالبہ خالق ہے جس کو پورا کر کے انبا ن فخر
میں مطالبہ خالق ہے جس کو پورا کر کے انبا ن فخر
میں مطالبہ خالق ہے جس کو پورا کر کے انبا ن فخر
میں مطالبہ خالق ہے جس کو پورا کر کے انبا ن فخر
میں کرسکتا ہے۔

سوال بیاشتا ہے کہ خالق عالم نے انسانوں کو جب عبادت اوراطاعت کیلئے پیدا کیا ہے اوراطاعت کیلئے پیدا کیا ہے اورعقل وشعور دے کراشرف المخلوقات کے مرتبہ پر فائز کیا ہے تواس کی ہدایت کا ابھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہئے تھا جوان اشرف ذات میں سب سے انسل ہو۔

چنانچه خالق عالم نے خلقت انسان سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کو پہلا ہادی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کو آخری ہادی بنا کر کل ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیا ، کرام کو ہدایت کی ذمہ داری دے کر بھیجا تا کرانسا نوں ک ہدایت ہوسکے اور طریقہ عبادت بھی معلوم ہوسکے۔

اس طرح پروردگار نے ہادیوں کا انظام کرکے بتاقیا کراگرانیا ان پی عقل کورو کے کار لاکران ان پی عقل کورو کے کار لاکران انبیا ، کرام کے بتائے ہوئے رائے پر چلتا رہے گا تو بھی گمراہ نہیں ہوگا اگر ان کے بتائے ہوئے رائے کوچھوڑ دے گا تو ضر ورگمراہ ہوجائے گا۔ او رعقل وشعور ہے کام نہیں لے گا تو یقینا جانوروں ہے بھی برتر ہوجائے گا۔

اشرف المخلوقات کے زمرہ میں انبیاء
کرام کوسب پر افضلیت حاصل ہاوران ایک
لاکھ چوہیں ہزار پیغمبروں میں سب سے افضل
آخری نبی حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وہلم ہیں،
جن کوآسانی کتاب وقرآن جو کلام البی ہے کے
ساتھ ہماری ہدایت کیلئے بھیجا گیا ہے قرآن مجید
اور حضور کی حیات طیبہ جو ہمارے لئے نمونہ مل
ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ
حضور کی سیرت پر عمل کر ہم اپنے اشرف
مونور کی سیرت پر عمل کر ہم اپنے اشرف
کی را مل سکتی ہے۔

حضور کے بعد ائمہ معصومین اور ان کے نمائندوں ہے بھی سبق حاصل کیا جاسکتا ہے مثال کے طور پر امام خمیق کی سیرت ہمارے سامنے ہے جنہوں نے حال ہی میں اپنے کر دار ومل سے حضوراً ورائمہ اطہار کے نقش قدم پرچل کر ساری دنیا پر بیٹا بت کردیا کہ انسان باعمل ہوکر پائے کمال پر سے فائز ہوسکتا ہے۔ بیہ ہے آل محد

# صفات انبياءاورقر آن

#### مولاناغلام السبيدين باقرى جوراسى

رکھتے ہیں۔ کیونکہاگر اس کی کوئی الیں صفت مان کی جائے جو پہلے اس کی ذات میں موجوز نہیں تھی تو اس کی ذات ہاک میں نقص لازم آئے گاجوشان الوہیت کے منافی ہے۔

ر بی مخلو تاً ت کی بات تو بشر کے لئے خود خالق بشر کا سورۂ دہر کے آغاز میں ارشا د ہے: "هـــل اتـــی عــلـی الا نسسان حـیـن

"هــل اتــي عــلي الانسان حين من الدهو لـم يكن شيئاً مذكورا"

'' آنسان پر ایک ایسا وقت بھی آچکا ہےجب و کسی تذکر ہے۔کےلائق بی بیس تھا۔''

"انـا خـلـقنا الانسان منِ نطفة

امشاج نبتليه فجعلنه سميعاً بصيراً"

''پھرہم نے مخلوط نطفے سے انسان کی تخلیق کی تا کہاس کوآ زما نمیں ۔ پس ہم نے اس کو سننے اور کیھنے والا بنایا ۔''

معلوم ہوا کہ تدریجی طور پر انسانی شعور جب آگے ہڑھنے کے بعداس قابل ہو جاتا ہے کہ نیک وبد کے فرق کومحسوس کرسکے تو وہ اچھائی یا برائی کو اپنے ارا دے مخاوقات عالم خصوصاً اولاد آدم میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسی ڈھونڈ نے سے نہ ملے گی جس میں پچھاچھا کیاں یا ہرا کیاں اورا وصاف خبر و شرمو جود نہ ہوں اور یہی مفات انسان کو پستی یا بلندی عطا کرنے میں بنیا دی حیثیت رکھتے ہیں ۔ بیچھے یا ہر سے اوصاف کو اختیار کرنے میں انسان اوری طرح با اختیار ہے۔ چنا نچارشاوخد اوندی ہے:

ایچھے یا ہر سے اوصاف کو اختیار کرنے میں انسان پوری طرح با اختیار ہے۔ چنا نچارشاوخد اوندی ہے:

واما کھو را'' دہم نے اس (انسان) کو راستہ کی واما کھو را'' دہم کے اس (انسان) کو راستہ کی جائے اور چا ہے تو شکر گرز ار بندہ بن جائے اور چا ہے تو شکر گرز ار بندہ بن جائے اور چا ہے تو شکر گرز ار بندہ بن جائے اور چا ہے تو شکر گرز ار بندہ بن جائے اور کیا ہو جائے گئی ہے۔

منڈرجہ بالا ارشاد باری تعالیٰ سے
اندازہ ہوتا ہے کہ صفت، انسان کے ذاتی وصف
کے بجائے ایک اضافی اور اختیاری چیز ہے۔
البتہ صرف اللہ جل شانہ کے مفات ثبوتیا ہے
ضرور ہیں جواس کی ذات سے جدائییں ۔ بلکہ اس
کے تمام مفات اس کے عین ذات کی حیثیت

ےا فتیار کرنا ہے۔

البنة سورة روم كى آيت ٢٠٠٠ بين ارشاد ب: "فيطرة البلية التبي فيطر الناس عليها لاتبسليل ليخيلق الله ذالك الملين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون "

''یبی فطرت الہید ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اورخلق خدا میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی یبی مضبوطا ورسیدھا دین ہے گرا کثر لوگ اس کاعلم ہیں رکھتے ۔''

مذکورہ بالا آیۂ کریمہ کی روشنی میں پیہ خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ چونکہ اسلام دین فطرت ا وردین حنیف ہے لہذا دین فطرت برخلق ہونے والع بچوں کوامام طفولیت ہی سے فطری طور بر مفات حسنه کا حامل ہونا چاہئے تھا۔جبکہ دیگر مصنوعات الہیہ میں ایسے نظائر موجود بھی ہیں ۔ مثلاً پھولوں کا رنگ و ہو، پتیوں کی سنری ہیشکر اور عپلو**ں** کی شیرینی وغیرہ ۔حالانکہاگر ہاریک بینی ے جائز ولیا جائے تو اندا ز ہ ہوگا کہ مذکور ہ اشیاء کے منات بھی بتدر ت<sup>ج</sup> منزل کمال تک پہنچتے ہیں۔ غنچوں میں وہ رنگ و بونہیں ہوتا جو پھُولوں کو حاصل ہے، کونیل ا**س گ**ہری سبزی ہے محروم ہوتی ہے جو شاب کی حالت میں پتیوں کا طرہُ امتیاز ہے بیفکر اوراثمار کی حلاوت وشیری میں بھی رفتہ رفتہ بی اضافہ ہوتا ہے۔ بلکہ بیشتر تھاوں کی مٹھاس کاانحصاران کی پختگی پر ہوتا ہے۔

ب جہاں تک صنف بشر کا سوال ہے تو اس سلسلہ میں آپیا

قرآنی کاواضح اعلان موجود ہے:

"علم الانسان مالم يعلم" "اى (الله) نے انبان کوتعلیم دی جبکہوہ کچھنیں جانباتھا۔"

ربی دین فطرت پر پیدائش کی بات او اس کی توضیح و تشریح حدیث پیلمبر میں اس طرح بیان کی گئی ہے:

"كلمولوديولدعلى فطرة الاسلام ثم ابواه يهودانه اوينصرانه او محسنه"

''لینی ہر بچہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے آبا ءواحد ا داس کو یہودی یا نصر انی یا مجوی بنا دیتے ہیں ۔''

گویا فطرت بشری پر ماحول وتربیت
کا ایبا رنگ و زنگ چراھ جاتا ہے جس کو دور
وصاف کرنے کے لئے کسی ہادی وراہبر کی اشد
ضرورت ہوتی ہے۔ چنا نچے پر وردگا رعالم نے اس
امر خیر کو انجام دینے کے لئے انبیاء ومرسلین کو
مبعوث فر ملیا تھا۔ اور چونکہ انبیاء علیم السلام کے
امور ہدایت ، قول کے ساتھ ساتھ عمل کے بھی
ربین منت متھے لہٰذاان پر لا زم تھا کہ وہ افراد
امت کے سامنے منفات خیر کا ایبا مکمل نمونہ پیش
امت کے سامنے منفات خیر کا ایبا مکمل نمونہ پیش
کریں جس کی کشش انبا نوں کو اپنی فطرت اولی
کی طرف پلٹا سکے۔ چنا نچے سور کا المتحنہ کی آبیت میں ارشادے:

"قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم واللين معه " پھر بیٹے کی مبتارت کے بعد حضرت بحیلی کے بارے میں ارشاد ہے:

"وكان تـقيا وبرا بوالليه ولم يكن جبارا عصيا "

یں بہتر ہوئی وہ خوف خدا رکھنے والے اور اپنے ماں باپ کے حق میں نیک برتا وُ کرنے والے متصاور سرکش ونا فر مان نہیں متھے۔'' سورہُ مریم ہی میں اپنے رسول سے خطاب ہے:

" واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا "

''(اے نبی) کتاب میں ابراہیم کا ذکر کروکہ وہ ایک سیچے نبی ہتھ۔'' پھرآ گے ارشا دہوا:

"اذكر في الكتاب موسىٰ انه كان مخلصاوكان رسولا نبيا"

' ' ' کتاب خدامیں موسیٰ کا تذکرہ سیجئے بیٹنک و ہاکی مخلص بندے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔''

پجرارشان وا: 'واذكر في الكتاب اسمعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا"

'' کتاب میں اساعیل کا ذکر سیجئے بیٹک وہ دعد ہے کے سیچاور ہمارے بھیجے ہوئے پیٹمبر تھے۔''

پجرارشادے: "واذكـر فـىالكتٰب ''(مسلمانوں)تمہارے کئے تو اہر اہیم اوران کے ساتھیوں کا ایک اچھانمونۂ مل موجود ہے۔'' خود حضور سرور کا ئنات کے بارے میں بھی سور ہُ احز اب کی آیت الامیں ارشاد ہے: ''لیقد کان لکم فی رسول اللہ

اسوة حسنة"

' دلیعنی تمہارے واسطے(سیرت)رسول کا بہترین نمونهٔ عمل موجود ہے۔''

ظاہر ہے کہ جب اتباع امت کے انبیائے امت کے انبیائے سے انبیائے کے انبیائے انبیائے انبیائے انبیائے انبیائے انبیائے انبیائے میں میں میں میں متعدد مقامات پر انبیاء ومرسلین کے مفات وخصوصیات کا تذکر ہموجود ہے۔

چنا نچ سور ہ یوسف کی آیٹ ۱۰۹ میں پنچ ہراسلام سے خطاب ہے:

'نو مسار سلنسامین قبلک الا رجالا نوحتی الیهم من اهل القربیٰ" ''(اےرسول!) ہم نے آپ سے پہلے انہیں مردوں کورسول بنایا ہے جوآبا دیوں میں رہنے والے تضاور پھران کی جانب وتی بھی گی۔'' پھرآ بیت الامیں ارشاد ہے:

''لقـدكـان في قصصهم عبرة لاولى الالباب ''

''لیعنی تخفیق ان (مرسلین) کے واقعات میں صاحبان عقل فہم کے لئے (درس) مبرت ہے۔'' سورۂ مریم میں جناب زکریا کی دعا

ا دريس انه كان صليقا نبيا"

''مورکتاب میں ادرلیٹ کابھی تذکرہ فرمائے بیٹک وہ ایک سے نبی تھے۔ آگے اس سورۂ مریم کی آیت ۵۹ میں ارشاد ہے: "اولئک الہذین انعیم الللہ

علیهم من النبیین من ذریة آدم و ممن حسلنامع نوح و من ذریة ابراهیم و اسر آئیل و ممن هلینا و اجتبینااذا تتلیٰ علیهم آیات الرحمٰن خوو اسجداوبکیا" علیهم آیات الرحمٰن خوو اسجداوبکیا" یا نیایی جنهیں خدان نعمت عطاکی جنهیں جدا و ان کی نسل سے جنہیں ہم نے (طوفان میں ) نوح کے ہمراہ (کشی جنہیں ہم نے (طوفان میں ) نوح کے ہمراہ (کشی میں ) سوار کیا تھا۔ اورا ہراہیم و ایقوب کی اولاد میں سے بیں جن کی ہم نے ہدایت کی اوران کوئت برایت کی اوران کوئت برایت کی اوران کوئت برایت کی اوران کوئت برایت کی اوران کوئت برایا ہے ہو وہ (خوف خدا ہے) الہیکی تلاوت کی جاتی ہوتو وہ (خوف خدا ہے) روتے ہوئے سے برای جاتو وہ (خوف خدا ہے) روتے ہوئے ہوئے ہوئی ہے تو وہ (خوف خدا ہے)

قرآن کریم نے انہیائی کے جوسفات

بیان فرمائے ہیں ان میں صدافت وامانت، ایمان

وابقان، ایثار وقربانی، جرأت وہمت، صبروقل،
عبادت و ریاضت، خضوع وخشوع، زہر وتقوی،
خلق وکرم، ایفائے عہد، ثبات قدم، عزم وحوصلہ،
اخلاص ووفا، علم ومعرفت، عفوو درگز راور جو دوسخا
وغیرہ شامل ہیں۔ مثلاً حضرت آدم کارک اولی
کے بعد اس شدت سے گریئہ و زاری اور توبہ و
کے بعد اس شدت سے گریئہ و زاری اور توبہ و
سے استغفار فرمانا کہ رحمت باری نے
سے کریئے ایک اور قوبہ و

"ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدى"

'' یعنی پھراںٹدنےان کومنتخب فر مالیا۔ اوران کی تو بہ قبول کر فی اوران کو بھیج راستے پر لگا دیا۔

حضرت نوئے نے جس عزم واستقلال کے ساتھ نوسو بچاس سال تک تبلیغ کے راستے میں کفار کے ظلم کامقا بلد فر ملا تھا وہ ان کے ثبات قدم کی واضح دلیل ہے۔

حضرت ابراہیم نے تمروداوراس کی قوم کے شدید مظالم کے باوجود بت پری کی نفی و خالفت سے قدم پیچھے تیں ہٹائے۔ یہاں تک کہ ان کو دکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا گراس کے باوجود ان کے لیتین واطمینان میں کوئی کی نہیں آئی جی کہ خود مشیت نے آگ کو تکم دیتے ہوئے ارشا فر مایا: 'فسل نسا یہ انساز کونسی بو داوسلما علی ابراھیم ''

" یعنی ہم نے کہا اے آگے۔ شائی ہوجا
اورا کہا ہیم کی سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ "علاوہ ازی
جناب ایرائیم نے صرف خواب کی بنیا دیر اپنے
اکلوتے اور نیک وصالے بیٹے کے گئے پر رضائے
معبود کے لئے چھری رکھ دی اور بیٹے یعنی حضرت
اساعیل نے ایٹا رو تربانی اور انتہائی سعا دت
مندی کے ساتھ باپ کے خواب کو امر الہی قر ار
دے کراپنا گلاچھری کے پنچے رکھ دیا۔ چنا نچے سارا
واقعہ سورۂ صافات میں اس تضدیق کے ساتھ
موجود ہے کہ: "ان ہا خا الھوالبلواء المہین"
موجود ہے کہ: "ان ہا خا الھوالبلواء المہین"

کے منفات حسنہ کا اکثر مقامات پر ذکر فرمایا ہے مثلاً جناب ابوٹ کاصبر،حضرت یعقوب کامنبط و کظم ،حضرت بحیلیٰ کا خوف خدا ،حضرت دا وُرٌ کی قوت فیصله اور حضرت مویکی کا عزم وحوصله وغیر ہ \_خودسرورکا ئنات کےمتعد دمیفات کا تذکرہ موجود ہےمثلاً آپ کا صاحب خلق عظیم ہو**یا ، آپ** کی نرم د لی، سخاوت وعبادت، علم و کرم، آپ کا بشیر ونذیر ہونا وغیرہ وغیرہ ۔ مگراس مخصر مقالے میں تمام منفات کا تفصیلی ذکر کرناممکن نہیں ہے۔الہذا اینی بات کواس فقرے پر تمام کررہا ہوں کہ دہمیاء و مرسلین کی سیرتوں میں وہ تمام الچھے منفات موجود تھے جن کی تأسی کے بعدانیان سیجے طور پر اشرف المخلوقات ہونے کاشرف حاسمل کرسکتا ہے۔ کی

جنا**ب** نوسش جب غلط فنہی کے نتیجہ میں بطن ماہی میں پہنچ گئے تو اللہ نے ان کے استغفاراور تبیج کے صلے میںان کو مچھلی کے پیٹ ے بحفاظت باہر نکال لیا۔ چنا نجارشا دے: "فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه اليٰ يوم يبعثون" ''پھرانہیں مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خودایے ننس کو ملامت کررہے تھے ۔بس اگر وہ میری تشہیج کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک شکم ما بی ہے باہر نہ نکل یا تے۔''

صافات/۱۳۴۲ تا ۱۳۴۲ المخضر قر آن کریم نے انبیاء ومرسلین

'عين الله آئي كلينك بتنظيم المكاتب به تعاون : ميذيكل الأوائز مركاد رد .K.S.I.M.C عين الله آئي كلينك مين موجود سهوتين

ا\_ريغريكشن( ٱنكھوں كى جانچ ) بذريعه Refraction'' ٱتُوريغر بيكُوميثر'' ( كمپييڑ ) Auto Refractometer (computer) مرسبلت لیب با یومانتیرواسکوپ Slit Lamp Biomicroscopy ۔ برطرح کی سرتری مبذر بعیہ" آپریٹنگ اَنکِرواسکوپ''(t کچون جایان ) (Operating Microscope (Topcon, Japan) ماہرین امراض چشم کی زیر تکرانی جدیدترین آلات کے ذریعہ آنکھوں کے تمام امراض کا علاج، ميائى كاچيك پاورآ يريش .O.P.D كلنے كرون دوشنية منكل، بدهاور جعه بندگان خدا کی خدمت ہارے لیے شرف ہے۔ 463/81B نيم روز، احاط مرزايلي غال بكعنو

فَلَ بَرِ الْكِلَّابِ 0522-2644728 عِنْالْسِ 0522-2615115

# نو حبر

# درحال امير المومنين حضرت عليًّا

ماسٹراظہر حیدری

علی والوکرو ماتم علی کی آج رحات ہے گرایا جاہلوں نے آج شہر علم کے درکو مصیبت دورکی جس نے ہمیشائل دنیا کی نبی زادوں کو رلولا قریب عید ظالم نے بریوں کا مسیحا اٹھ گیا دنیا کے فائی سے ہوئے بن باپ کے شیر وشہرما ہرمضاں میں پلا کر دودھ اپنے سامنے اور کردیا آزاد ہے یوم غم وصال مرتھی ہے اے مسلمانو نبی روتے ہیں مرقد میں لحد میں فاطمہ زہرا پررکی لاش پہر میں خون بہتا ہے مصلے پر یہیں شیخ کھائی خون بہتا ہے مصلے پر یہیں شیخ کھائی خون بہتا ہے مصلے پر یہیں شیخ کھائی خون بہتا ہے مصلے پر

زما نے میں کوئی ٹانی نہیں حیدر کاا سے اظہر ہو نے کعبے میں پیدا اور مسجد میں شہادت ہے

的的的

# د پورٹ د بنی تعلیمی کانفرنس جموں وکشمیراور کرگل

### مولانا نقى عسكرى

جناب مولاما را حت حسین صاحب، جناب مولاما تسنیم مهدی صاحب اور جناب عزیز جعفری صاحب نے تقریر میں کیس ۔ پھر راتم الحروف نے بھی تقریر کی۔ آخر میں مجلس عز اکوسکر پٹر کی ادارہ ججۃ الاسلام مولا ماصفی حیدرصاحب قبلہ نے خطاب فرمایا۔

المرجون گورسائی یا لہ طلع یو تچھ پیس دین تقلیمی کانفرنس ہوئی۔جس پیس مکا تپ امامیہ پڑی والا کسیبوٹ بھائی دڑ اسجادیہ سڑوف کنڈی بوڈینی ہرمند منڈی مصطفی گھر کے طلاب نے مظاہر سے چیش کے اور جناب شمیر الذآبا دی صاحب نے اپنا منظوم مذراند عقیدت بھی چیش کیا۔اس پروگر ام بیس مولایا راحت حسین صاحب، جناب مولایا تصدیق حسین صاحب، جنا لاسلام مولایا مخارحسین حضری صاحب، رائم گھروف اور جناب عزیز جعفری صاحب نے تقریر میں کیس۔آخری تقریر ججۃ لاسلام واسلمین مولایا صفی حیدرصاحب قبلہ نے کی۔جلسہ واسلمین مولایا صفی حیدرصاحب قبلہ نے کی۔جلسہ واسلمین مولایا صفی حیدرصاحب قبلہ نے کی۔جلسہ خطاب فرمایا۔

کم رجولائی میں اور میں تعلیمی کانفرنس ہوئی۔جس میں دینی تعلیمی کانفرنس ہوئی۔جس میں مکاتب المامیہ و حاران اقبال مگار ساوات گر سنتی، واقبار سنتی مظاہرہ چیش کیا۔

ہرسال کی طرح اس سال بھی تحریک و ینداری کو تفویت دینے کے لئے جمول و تشمیر اور کرگل میں سنظیم الدکا تب کے زیر اہتما م ستعدہ کانفرنسیں اور تبلیفی دورے ہوئے۔ سب سے پہلا پروگر ام کا ارجون کے بعد از تماز مغربین مسجد نیو پلاٹ جمول میں ہوا۔ جس میں طلاب مکا تب نیو پلاٹ جمول میں ہوا۔ جس میں طلاب مکا تب المامیہ نیو پلاٹ جھنی رامان سوجواں نے مظاہرہ پیش کیا نے مظاہرہ ہے در میان شاعر المریک جناب شمیر اللہ آبادی صاحب نے منظوم نز رائ جناب شمیر اللہ آبادی صاحب نے منظوم نز رائ علیہ اور عقیدت چیش کیا ۔ پھر مولایا تسنیم مہدی صاحب اور عقیدت چیش کیا ۔ پھر مولایا تسنیم مہدی صاحب اور رائم الحروف نے تقریر میں کیس ۔

۲۸ رجون کوایا مها رگاہ حو کمی پو ٹچھ میں مجلس عزاموئی۔ جس میں رائم افروف نے جلس پڑھی۔ جس میں رائم افروف نے جلس پڑھی۔ جس کے بعد شاعر اہلورٹ جناب ضمیر الذآبادی صاحب نے بہتر میں ظم چیش کی اور پھر مولایا شنیم مہدی صاحب نے بہتر میں ظم چیش کی اور پھر مولایا شنیم مہدی صاحب نیا۔ آخر میں سکر پڑی ادارہ ججۃ الاسلام واسسلمین مولایا صفی حیدرصاحب نے جلس سے خطاب کیا۔ حیدرصاحب نے جلس سے خطاب کیا۔

ہ ۱۹ رجون اما م بارگاہ منڈی طلع پو ٹچھ میں و بنی تعلیمی کانفرنس منعقد ہوئی ۔جس میں مکاتب اما میہ کے طلاب نے بہتر بین مظاہرے چیش کئے۔جلسہ کے دوران جتاب شمیر الذآ بادی صاحب نے اپنا کلام چیش کیا۔اس پروگرام میں

مورین وت س چوچھ۔
امام بارگاہ جند رکوک طباع ڈوڈ ہیں منتقد ہوئی۔ علی امام بارگاہ جند رکوک طباع ڈوڈ ہیں منتقد ہوئی۔ علی گر محلّہ ماگدن ، سیری اور دوسر سے مکاتب کے طلاب نے اپنا دین فیلی مظاہرہ چین کیا۔ جس میں منظوم کلام جناب شمیر الذاکبا دی ومولانا اصغر اعجاز صاحب نے چین کیا۔ مولانا تشنیم مہدی صاحب اور راتم الحروف نے تقریریں کیں۔ ہم خریں مجال عزا کورراتم الحروف نے تقریریں کیں۔ ہم خریں مجال عزا کورراتم الحروف نے تقریریں کیں۔ ہم خریں مجال عزا کورراتم الحروف نے تقریریں کیں۔ ہم خریں مجال عزا کورراتم الحروف نے تعطاب فرمایا۔

سرجولائی کو بمقام ڈارشلع اوس یاگ میں خادمان ادارہ نے قیام فرمایا۔ بعد قماز مغرب جمل عز ایمنعقد ہوئی جس کورائم الحروف نے خطاب کیا۔ سم جولائی کو بعد گنڈ طلع اوس یا گ میں دین قبلی کانفرنس ہوئی ۔ مکاتب اما میچھٹر گل عبد ید دیوسر وغیرہ نے اپنے تعلیمی مظاہرے ڈیل عبد کے ۔ دوران مظاہرہ جاب مولایا استحراع از صاحب اور جاب شمیرالڈ آبا دی صاحب نے اپنا منظوم کلام چیش کیا۔ جلسہ کے دوران جاب شمیرالڈ آبا دی صاحب نے اپنا منظوم کلام خوران جاب سمولای خوان جاب سمول زون جاب مسکول زون

پیش کی۔ پھر مولانا تو قیر حسین صاحب اور جناب علی محد میر گلرال سکریٹر کی معاون سمین شخصیم المکاتب سرینگر نیز راقم الحروف نے تقریریں کیس۔ پھرمجلس عز اکو ججة الاسلام مولانا صفی حید رصاحب قبلہ نے خطاب کیا۔

۵رجولائی کو بمقام خوشی پور دمریکگریس تلاوت قرآن پاک سے جلسہ کا آغاز ہوا۔ مکا تپ امامیہ کے طلاب نے بہترین دینی گئی مظاہرے جو مکا لیے بھم، تقاریر اور کی سائل پر مشتمل تھے چیش کئے۔ تقلیمی مظاہروں کے دوران مولایا اصغر اعجاز صاحب وشمیر اللہ آبادی صاحب نے

بستر بہار حاصب و پیر الد اول حاصب کے منظوم کلام چیں سے منظوم کلام چیں سکئے۔ پھر جتاب غلام رسول رسولی صاحب مسئول زون سرینگر نے سالانہ رپورٹ چیش کی ۔ جتاب مولانا کفایت حسین صاحب، راقم الحروف اورنگرال مسکریٹر کی علی محمد میرصاحب ماتقریریں کیس۔ مسکریٹر کی علی محمد میرصاحب نے تقریریں کیس۔

۳ رجولائی کی صبح تما م مسئولین زون وکار کنان معاون کمیٹی کی میٹنگ دفتر بمند میں منعقد موقی ۔ بعد نماز ظهر موضوعی خطاب بعنوان "وین ماحول پیداکرنے کے لئے فکری انقلاب کی ضرورت " پر جناب مولایا سنیم مہدی صاحب اور راتم الحروف نیز سکریٹری ادارہ مولایا صفی حید رصاحب تبلہ نے نیز سکریٹری ادارہ مولایا صفی حید رصاحب تبلہ نے خطاب کیا۔ پھر شاعر ابلویٹ جناب ضمیر الذ آبا دی صاحب نے ای موضوع پر نظم چیش کی ۔

کرجولائی کو بمقام دندوسہ شلع بڑگام میں مکاتب امامیہ کے بچوں نے مظاہرہ چیش کیا مظاہرہ کے دوران جناب عبداللہ خان مسئول زون نے سالانہ رپورٹ چیش کی ۔ پھر جناب شمیر اللہ آبادی صاحب اور مولانا اصغر اظافر صاحب نے

منظوم بذرانهُ عقیدت چیش کیا \_مولایا حسیم مهدی صاحب، رائم الحروف اورسكريثري اداره جية الإسلام واستلمين مولانا صفي هيدرصا حب قبليه في تقريرين كيس\_آخر بين مجلس عز اكوشميم لمملة حجة الاسلام والمسلمين مولانا شميم أنحن صاحب قبليه صدر اداره

ستظیم المکا تب نے خطاب کیا۔ ۸رجولائی کی صبح وفتر معاون کمیٹی میں معز زين شمر كا جلسه منعقد موا\_ بعدظهر موضوعي خطاب بعنوان" فقدامامیہ کے تناظر میں املم کی حیثیت اور ال کے مثبت اڑ ات' 'بر صدر ادار ہنتظیم المکاتب ، سکریٹری ادارہ اور راقم الحروف نے تقریر کیں کیں۔ يجرمولايا اصغراظارصا حباورهميرالذآبا دي صاحب نے ای موضوع رانی مہترین تظمیں پیش کیں۔

۹ رجولا کی کو اژ ی مشلع بڈ گام میں دینی تقلیمی کانفرنس ہوئی ۔جس میں مکاتب اما میہ کے بچوں نے قلیمی مظاہر ہے جیش کئے ۔اس کے بعد سکریٹری ادارہ اوررائم الحروف نے تقریر میں کیں \_ پھرمولانا اصغراعازصا حب نے اپنا منظوم

کلام چیش کیا ۔ فیکن ضلع بڈگام میں 'خواتین دینی لیمی میکن شلع بڈگام میں 'خواتین دینی لیمی كانفرنس منعقد ہوئی جس میں ہتاب مولایا تسنیم مہدی صاحب اور ہٹا ہے شمیر الذآیا دی صاحب نے مومنین سے خطاب کیا۔آخر میں شمیم الملۃ مدخلہ نے خطاب کیا۔

۱۰رجولائی کاوه پوره مسلع بارجموله میں کانفرنس ہوئی ۔جس میں مکاتب کے طلاب نے مظاہرے چیش کئے ۔جلسہ کے دوران ہتاب عظمیر الله آیا دی اور مولایا اصغر انجاز صاحب نے منظوم . کلام چیش کئے \_پھرمولایا تسنیم مہدی صاحب ،

سکریٹر کیادارہ اور راقم الحروف نے تقریریں کیں \_ آخر میں شمیم الملة بدخله العالی نے مجلس عز اکو خطاب کیا۔

اارجولائی وین تغلیمی کانفرنس ما گام طلع بارہمولہ میں ہوگی۔جس میں مکاتب کے طلاب نے بہتر میں مظاہر ہے چیش کئے ۔جلسہ میں جتاب هميراله آبا دي صاحب اورمولانا اصغراع إزصاحب نے اپنے کلام سے موشین کے قلوب کومٹور کیا۔ پھر جناب اسردانلہ صاحب مسکول زون نے ایک سالہ خدمات کی ریورٹ چیش کی۔ پھر سکریٹر کی ادارہ حجة الاسلام واستلمين مولانا صفى حيدرصا حب قبليه بدخله العالى أورمولا بالشنيم مهدي صاحب نيز راقم الحروف نے تقریریں کیں۔ جلسہ کے آخر میں شمیم الملة بدخله صدر اداره تنظيم المكاتب نيمجلس عزا کوخطاب کیا۔

۷۱۲ جولا کی کوخا د مان ادار ډ کا وفر کرگل کے لئے روانہ ہواجہاں ٹین روز قیام کیا۔ ۱۳/جولائی کو جامع منجد کرگل میں صدر ادارہ اور سکریٹر کی ادارہ نے موشین سے خطاب فرمايا \_

سمار جولائی مموس میں موشین کے ساتھ جلسہ ہوا جس ہیں متعد دم کا تب کھولے گئے۔ ۱۵/جولا ئی کو کا کسر وگومه کھر پو ڈراس میں خا دیان ادارہ نے دورہ کیااور حلقہ کرگل میں متعدد مكاتب كھولے گئے \_

١٦/ جولائي كويه وفدسر يتكروا ليسآيا بجر کارجولا کی کوئکھٹو کے لئے روانہ ہوگیا ۔

\*\*

منظوم مذرانهٔ عقیدت قیش کیا ۔ مولانا شخیم مہدی صاحب، راقم الحروف اور سکریٹری ادارہ ججۃ الاسلام واسلمین مولانا صفی حیدرصا حب قبلہ نے تقریریں کیس۔ آخر میں مجلس عز اکوشیم الملۃ ججۃ الاسلام واسلمین مولانا شمیم کھن صاحب قبلہ صدر ادارہ منظیم المکا تب نے خطاب کیا۔

۸رجولائی کی صبح دفتر معاون کمیٹی میں معز زمین شہر کا جلسہ منعقد ہوا۔ بعد ظهر موضوعی خطاب بعنوان افتدا المریہ کے نتا ظر میں اللم کی حیثیت اور اس کے شبت اثر ات اور صدر ادار ہ منظیم المکاتب، سکریٹر کی ادار ہ اور راتم الحروف نے تقریر میں کیس۔ محرمولانا اصغراع از صاحب اور شمیر الذآبا دی صاحب مجرمولانا اصغراع از صاحب اور شمیر الذآبا دی صاحب فی مہتر میں نظمیس پیش کیس۔ نے اس موضوع رائی کی بہتر میں نظمیس پیش کیس۔

ہرجولائی کواڑی منطع بڑگام میں دینی تقلیمی کانفرنس ہوئی ۔جس میں مکاتب امامیہ کے بعد پچوں نے مامیہ کے بعد پچوں نے تقامی مظاہر ہے چیش کئے ۔اس کے بعد سکریٹری ادارہ اور رائم الحروف نے تقریبے میں کیسے مولانا اصغراع ازصا حب نے اپنا منظوم کیاں میش کا

کلام پیش کیا۔ ویکن طلع بڑگام میں خواتین دینی تعلیمی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں جناب مولانا تشنیم مہدی صاحب اور جناب ضمیرالڈآبا دی صاحب نے موشین سے خطاب کیا۔آخر میں شمیم لملانہ مدتحلہ نے خطاب کیا۔

ارجولائی کاوہ پورہ طلع بارہمولہ میں کانفرنس ہوئی۔جس میں مکاتب کے طلاب نے مظاہر ہوں مطابع ہے۔ مظاہر سے چیش کئے ۔جلسہ کے دوران جتاب مشمیر اللہ آبا دی اور مولایا اصغر اعجاز صاحب نے منظوم کلام چیش کئے۔ پھرمولایا شنیم مہدی صاحب ،

سکریٹر می ادارہ اور راقم الحروف نے تقریر یں کیں۔ آخر میں شیم الملۃ مد تھلہ العالی نے مجلس عز اکو خطاب کیا۔

اارجولائی دین قلیمی کانفرنس، گام شلع

ارجمولہ میں ہوئی۔جس میں مکا تب کے طلاب
نے بہتر مین مظاہر سے چیں کئے ۔جلسہ میں جتاب
شمیر الذآبا دی صاحب اور مولانا استحراع ازصا حب
نے اپنے کلام سے موشین کے قلوب کو متورکیا۔ پھر
جتاب اسر لفتہ صاحب مسکول زون نے آیک سالہ
خدمات کی رپورٹ چیں کی ۔پھر سکریٹر کی ادارہ
جیۃ الاسلام واسلمین مولانا صفی حیدرصا حب قبلہ
مدخلہ العالی اور مولانا تشخیم مہدی صاحب نیز رائم
الحروف نے تقریر میں کیس ۔ جلسہ کے آخر میں شمیم
الحروف نے تقریر میں کیس ۔ جلسہ کے آخر میں شمیم
الحروف نے تحلہ صدر ادارہ منظیم الیکا تب نے مجلس عزا

ارجولائی کوخا دمان ادارہ کا وفر کرگل کے لئے روانہ ہواجہال تین روز قیام کیا۔ ۱۳ مرد ادارہ اور سکریٹر کی ادارہ نے موشین سے خطاب فرمایا۔

مع موشین کے سام جولائی مموس میں موشین کے ساتھ جلسہ ہوا جس میں متعدد مکا تپ کھولے گئے۔ مار جولائی کو کا کسر و گومہ کھر ہو ڈراس میں خادمان ادارہ نے دورہ کیا اور حلقہ کرگل میں متعدد مکا تپ کھولے گئے ۔

۳ ارجولائی کوییوفدسر پیگروالیس آیا پھر کارجولائی کولکھٹو کے لئے روانہ ہوگیا ۔

\*\*

# ادعيبهواعمال ماه رمضان

### مختصر دعائے سحر

بسم الله الرحمان الرحيم

بُـامَفُزَ عِيْ عِنْدَ كُرْبَتِي وَيَاغُوْثِي عِنْدَ استَعَشَتُ وَبِكَ لَـلُتُ لَا ٱلَّهُ ذُ بسوَاكُ وَلَا أَطُلُبُ الْفَوَ جَالًّا مِنْكَ فَأَغِثْنِي وَفَرَّ جَعَنِّي يَامَنُ يَّقْبَلُ الْيَسِيدُرُ وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ اِقْبَلُ مِنِّي الْيَسِيْرَ وَاعْفُ عَنِّي الْكَثِيْرَ إِنَّكَ ٱنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ اَللَّهُمَّ اِنِّيُ ٱسۡئَلُکَ اِیۡمَاناً تُبَاشِرُ بِهٖ قَلۡبِی وَیَقِیۡناً حَتُّى آعُلَمَ أَنَّهُ لَنُ يُصِيبَنِي إِلَّا مَاكَتُبُتَ لِي وَرَضِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِيُ يَاأَرُحَهُ الرَّاحِمِيْنَ يَاعُلَّتِي فِي كُرُبَتِي وَيَاصَاحِبِي فِيُ شِلَّتِي وَيَا ولِيَّ فِيُ نِعُمَتِي وَيَا غَايَتِي فِي رَغُبَتِي أَنْتَ السَّاتِرُ عَوْرَتِي وَٱلْآمِنُ رَوْعَتِينَ وَٱلْمُقِيْلُ المَدْ عَشُرَتِهِي فَاغْفِرُ لِي خَطِّيْئَتِي

. ﴿ رَبِي يَا أَرُحُمُ الرَّاحِمِيْنَ

اےمیر ی مصیبت کے وفت میری بناہ اورمیری سحتی کے وفت میر نے فریا دری۔ میں تیری طرف بالهكرنا بهون ورججه يضربا دكرنا بهون اورتيري يناه ۔ حابتا ہوں۔تیرے علاوہ کسی کی پناہیں جا ہتا ہوں اور تیرےعلاوہ کسی ہے کشادگی ٹہیں جاہتا ہوں تو میری فریا دکوچھنچے ۔اےوہ خدا جوکم کوقبول کرتا ہے اورزیا ہ برائی کومعا ف کرنا ہے۔تو میر ہے تم عمل کو قبول کراورمیر ے زیا دہ گنا ہ کومعا ف کر۔ بیشک تو معا ف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔خدا یا! میں تجھ ہے سوال کرتا ہوں ایمان کا جومیر ہے دل میں قائم رےاوریقین کامل کا تا کہ میں جان لوں کہ مجھ کواس کے سوا کیجھ بھی نہیں پہنچے گاجو تیرے کلم نفذریہ نے لکھا ہے اور مجھ کو راضی کر دے اس زندگی ہے جوتو نے میر ہے لئے مقدر کی ہے۔اے سب ہے زیا دہ رخم کرنے والے اے میری مصیبت میں میرا ذخیرہ اور اے میری محتی کے عالم میں میر ہے دوست اورا ہے میر ہے ولی پانعمت اورا ہے میرے شوق کی انتہا تو ہی میرے عیب کا چھیانے والا سےاورمیر ہےخوف کوامن میں بدلنے والا ہے اورمیر کاغزش ہے در گذر کرنے دالا ہے ۔ تومیر ی

اے سب سے زیا دہ رخم کرنے والے۔

# دعا ، بعد نماز پنجگانه (۱)

بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم

اَللَّهُمَّ اَدُحِلُ عَلَى اَهُلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ اللَّهُمَّ اَشْبِعُ كُلُّ اللَّهُمَّ اَشْبِعُ كُلُّ عَرْيَانِ اللَّهُمَّ اَشْبِعُ كُلُّ عَرْيَانِ اللَّهُمَّ اَقْضِ كَلُّ عَرْيَانِ اللَّهُمَّ اَقْضِ كَلَّ عَرْيَانِ اللَّهُمَّ اَقْضِ كَلَّ عَرْيَانِ اللَّهُمَّ اَقْضِ كَلَّ عَرِيْنِ اللَّهُمَّ اَصُلِحُ عَنْ كُلِّ مَيْنَ اللَّهُمَّ اَصُلِحُ عَنْ كُلِّ مَكْرُوبِ اللَّهُمَّ وَدُ كُلُّ عَرِيْبِ اللَّهُمَّ اَصُلِحُ كُلُّ فَاسِدِ مَكْرُوبِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اَصُلِحُ كُلُّ فَاسِدِ مَنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَيْنَ مَنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ

(۱)اے بلند،اے عظیم،ا<u>ے بخشنے</u> والے،ا ہے حم کرنے والے توعظیم پر وردگا رہے جس کے مثل كوئي نہيں وہ بننے والا اور ديکھنے والا ہےاور پيوہ مہینہ ہے جس کوتو نے عظمت دی، کرا مت دی اور شرف اورنضیلت ہے نواز ا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلہ میں ۔ اور بیہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے کومجھ پر فرض کیا ہےاور بیدرمضان کامہینہ ہے جس میں تو نے قر آن کونا زل کیا ہے جولوگوں کے گئے ہدایت اور ہدایت کی نشانیاں ہیں اور حق وباطل میں فرق کرنے والا ہےاوراس میں تونے شب قد رقرا ردی ہےاوراس کوہزارمہیینہ ہے بہتر قراردیا ہے۔تواےا حسان والےخداجس *بر*نسی نے احسان نہیں کیا مجھ پر احسان کر مجھ کوجہنم ہے آ زا دی دلانے کے ذریعہ جن پرتونے احسان کیا ہاور مجھ کواپنی رحمت ہے جنت میں داخل کر ۔ ا ہے۔ ہے زیا دہ رحم کرنے والے۔ (۲)اے خدا تو اہل قبور کو سرور ونٹا ط عطا فر ما، خدایا! توہرفقیر کوستغنی کر، خدایا توہر بھوکے کوسیر كر، خدايا! توہر پر ہنه كولياس يہنا، خدايا! توہر قرض دار کا قرض ا دا کردے، خدایا! ہر عملین کے ثم کو دور کر، خدایا!ہر مسافر کواس کے وقمن پہنچا دے، خدایا اہراسپر کوآزا دکر،خدایا!مسلمانوں کے جملہ فاسدامور کی اصلاح فرما، خدایا ابر مریض کوشفا عطا کر، خدایا! ہمارے فقر کو اپنی مالداری ہے درست کر دے،خدایا جماری برحالی کوخوشحال ہے بدل دے، خدایا! ہما رے قرض کوا دا کر دے اور جارےفقر کو مالداری ہے تبدیل 🔐 🔻 کردے۔ بیٹا کا قبر چیز پر قادر ہے۔

#### دعاء افطار

بسم الله الرحمٰن الرحيم السلْهُ لَكُ صُسمُ لَكُ وَعَسلَسَىٰ رِزُقِكَ اَفْسطَسرُتُ وَعَسلَيْكَ تَسوَكُسلُستُ دعاء هر شب (ا)

بسم الله الرحمان الرحيم

اَللَّهُمَّ رَبُّ شَهُرِ رَمَضَانَ الَّذِي اَنْزَلْتَ فِيهِ الْفُرُ آنَ وَافْتَرَضْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ فِيهِ الْفَرِيَامَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ فُيهِ الصِّيامَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارُزُقُنِی حَجَّ بَیْتِکَ الْحَرَامِ فِی عَامِیُ هَذَا وَفِی کُلِ عَامٍ وَاغْفِرُلِی قِی عَامِی هَذَا وَفِی کُلِ عَامٍ وَاغْفِرُلِی قِیلُکَ اللَّهُ فُورًا لَعِظَامَ فَائِدُ لَیْ لایعُفِرُهَاغَیْرُک یَارَحُمٰنُ یَاعَلَامُ لایعُفِرُهَاغَیْرُک یَارَحُمٰنُ یَاعَلَامُ

بسم الله الرحمان الرحيم

#### وعائے افطار

خدایا! میں نے تیرے کئے روز ہ رکھا اور تیری روزی سے افطا رکیا اور تجھ پر میں نے تو کل کیا

(1)

خدایا اس ماہ رمضان کے بروردگار جس میں تو نے قرآن نازل کیا اور جس میں تو نے اپنے بندوں پر روزہ فرض کیا۔ مجھ کواپنے بیت حرام کے فج کی توقیق عطا کراس سال اور ہرسال اور میر ہے عظیم گنا ہوں کو بخش نہیں سکتا ہے۔ اے جلالت اور کرم والے۔

(1)

خدایا ایس جھے سے سوال کرتا ہوں کہ تو قرار دے
اپنے تھیمانداور حتمی تضاوقد رمیں وہ فیصلہ جو ندروکا
جاتا ہے اور نہ بدلا جاتا ہے کہ توجھے کولکھ دے اپنے
بیت الحرام کے جج کرنے والوں میں جن کا جج مقبول
ہیں جن کی کوشش مشکور ہے جن کے گنا ہ بخشے
ہوئے بیں اور جن کی برائیوں سے درگذر کیا گیا ہوا ور
اپنے قضاوقد رمیں او قرار دیمیر کے گنا ہ بخشے
ہونا نیکی اور تذریق میں اور میر رے رق میں و معت کر
اور مجھے کوان میں سے قرار دے جن کے ذریعہ تو اپنے
اور مجھے کوان میں سے قرار دے جن
نے دریعہ تو اپنے
دین کی مدد کرتا ہے اور میر سے علاو ہ کئی اور کو بدل
نقر اردینا۔

پُھرد**ک**مرتبہ دک مرتبه يفاطَمَةَ وك الرشيه بالحسن دک مرتبه بالحُسَيْن دک مرتبه بَعَلِيّ بُنِ ٱلْحُسَيْنِ دک مرتبه بمُحَمَّدِبُنِ عَلِيَ دک مرتبه بجَعُفَر بُن مُحَمَّدٍ دک مرتبه بَمُوْ سَلَى بُن جَعُفُر دک مرتبه بعَلِيّ بُن مُوسٰي دک مرتبه بُمُحَمَّدِبُن عَلِيَ دک مرتبه بعَلِيَ بُن مُحَمَّدُ د**ک** امرتتبه بالُحَسَن بُن عَلِيّ دک مرتبه د ک مرتبه پھرجا جت طلب کر ہے

(۵) زیارت مام حسین علیهالسلام پڑھے۔ (۲)

دودورکعت کرکے سورکعت نماز پڑھے افضل ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد دی مرتبہ سورہ قل ہواللہ احد پڑھے۔

> رہ) دمائے جوٹن کبیر پڑھ **شب قدر کے مخصوص اعمال**

نب مدرت موں مار انیسویں شب کےاعمال

(١) سومرتبه كِجانَسْتَغْفِرُ اللَّهُ ۚ رَبِّى وَٱتُوْبُ اِلَيْهِ (٢) سومرتبه كِجاللَّهُمُّ الْعَنُ

قَتَلَةَ أَمِيُرِ الْمُؤْمِنِيُنَ

اعمال شب قد ر مشترک اعمال (۱)

شب قدر کی تینوں راتوں میں (یعنی ۲۳/۲۱/۱۹ رمضان کی شب) عسل اور ساری رات جاگ کرعبادت کرنا ۔ (۴)

دورکعت نمازشب قدر کانیت سے پڑھنامسترب ہے جونماز صبح کی طرح پڑھی جائے گی۔ گرہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعدسات مرتبہ سورہ قل ہواللہ پڑھنا چاہئے ۔ ٹیم نماز کے بعدستر مرتبہ کیے استُ تَعْفِ لُور اللّٰہ وَ اَتُورُ بُ اِلْیہ ہِ (س)

قر آن کھول کے سامنے رکھے اوراس طرح دعا کرے بیسیم اللہ الو حیفن الوحییم

اَلَـلَهُـمَّ إِنِّــى اَسْئَلُکَ بِكِتَـابِکَ الْـمُنْزَلِ وَمَافِيْهِ وَفِيْهِ اسْمُکَ الْاکْبَرُ وَاسْمَآنُکَ الْحُسْنٰی وَمَا يُخَافُ وَيُرُجِی اَنْ تَجْعَلَنِی مِنْ عُتَقَآئِکَ مِنَ النَّادِ پُراپِی عاجتیں طلب کرے۔ پُراپِی عاجتیں طلب کرے۔ (۳)

قرآن مجید کوسر پررکھے اوران الفاظ میں دعا کرے بیسیم اللہ الرحیفن الرحیم

ٱللَّهُمَّ بِحَقِّ هَلَا الْقُرُ آنِ وَبِحَقِّ مَنُ ٱرْسَلْتَهُ بِهِ وَبِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَّحْتَهُ فِيْهِ وَبِحَقِّكَ عَلَيْهِمَ فَلَا اَحَدَ اَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ اس كے بعدد سرتہ بك يَا اللَّهُ

ШŤ

خد ایا الو مقرر فرما اپنی قضا وقد رئیں حتی امرے اور جس میں او تقسیم کرتا ہے امور حکیمانہ کوشب قدر میں اور اس فیصلہ میں جورہ وبدل نہیں کیا جاتا ہے کہ بھے کو مقبول میں جن کا بچے کہ مقبول میں جن کا بچے کہ مقبول مو، جن کی کوشش مقبول مو، جن کے گنا ہ بخشے موے مول، جن کی کوشش مقبول مو، جن کے گنا ہ بخشے مول اور مورکندر کی مولی مول اور قرارہ سے اپنے قضا وقدر میں کہر کی عمر لمی مواور میں ارز ق و ترجی مواور سے ساتھ ایسا برتا و کر ۔

میر ارز ق و ترجی مواور سے ساتھ ایسا برتا و کر ۔

(1)

عُدلاً! درودنا زل فريامجيواً ل محرّبر لورمير ك علم كاوه حصر قرار دے جو مجھ ہے جہالت کے درواز ہ کو ہند کردے وروہ ہزایت قرار دے جس کے ذریعہ ہے تو مجھ ہے ہے گمرای کو دور کردے اور مالداری جس کے فر ربیہ تومیر ےاویر فقرو فاقہ کے دروازے ہند کردے اور قوت جس کی وجہ ہے ہر کنرور کی کو ختم کردے اور عزت جمل کے ذریعہ ہم ذات ہے جھے کو تکرم منا دے اور بلندی جس کے ذرابیہ تو مجھ کو ہم پہتی ہے بلند کردے اورامن وامان جس کے ذرابعہ تو ہم خو ف کو جھے ے روک دے اور عافیت جس کے ذریعیرتو مجھ کو ہم مصیبت ہے چھیا دےاورعلم جس کے ذریعیتومیرے کئے ہم یقین کا در کھول دے اور یقین جس کے ذریعہ تو مجھے ہے ہم شک کودور کرد ہےاور دھا جس کے ذرایجہ تو میر ے لئے قبولیت کو پھیلا دے اس رات میں اوراس ولت مل ای ولت ای ولت ای ولت به ای ولت به ای کریم وه خوف کہ جس کے ذریعہ تومیرے لئے ہر رحمت کو پھیلا دے ورعصمت کو جس کے ذریعہ تو میرے اور کیا ہوں کے درمیان حائل ہوجا ئے۔ یہاں تک کہ اس کے ذربعیہ میں معصومیتی کے نز دیک کامیا ہے ہوں تیری رحمت سے اسے میں سے زیا وہ رحم کرنے والے۔

بسم الله الرحمن الرحيم اللَّهُمَّ اجْعَلُ فِيْمَا تَقْضَى وَتُقَدِّرُ مِنَ الْاَمْرِ الْحَكِيْمِ الْمَحْتُومُ وَفِيْمَا تَقْرُقُ مِنَ الْاَمْرِ الْحَكِيْمِ فِى لَيْسَكَ الْمَقَدْرِ وَفِى الْقَضَاءِ الَّذِي لا يُرَدُّ وَلا يَسَلَّلُ اَنْ تَكْتُبَنِى مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْسَحَرَامِ الْسَمَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْسَحَرَامِ الْسَمَنِي مِنْ حُجَّاجِ الْمَشَكُورِ سَعَيْهُمُ الْمَعْدُورِ وَحِجَّهُمُ الْمَشَكُورِ سَعَيْهُمُ الْمَعْدُورِ وَحَجَّاجِ الْمَكَفُورِ مَنْ عَبْهُمُ الْمَعْدُورِ وَالْحَمَّلِ فِيْمَا الْمَكَفُورِ مَنْ عَبْهُمُ الْمَعْدُورِ وَالْحَمِّلِ فِيْمَا الْمَكَفُورِ مَنْ فَيْهُمُ الْمَعْدُورِ وَالْحَمْلِ فِيْمَا الْمَكَفُورِ مَنْ فَيْمَا فِي وَالْحَمْلُ فِيمَا وَتُوسِعَ عَلَى وَيَسُقَلُ الْمَكُورِ وَقَعْمَلُ بِي وَالْمَعْمُ وَيَفْعَلَ بِي وَتُوسِعَ عَلَى فِي وَيَهُمُ الْمِي وَالْمِي وَالْمَعْمُ الْمَعْمُ وَيَفْعَلَ بِي وَتُوسِعَ عَلَى الْمِي وَالْمِي وَالْمُعَلِي وَيَقْعَلَ بِي وَالْمُعَلِي وَيَقْعَلَ بِي وَيَقْعَلَ بِي وَالْمَعْمُ الْمِي وَالْمُعِلَى عَلَيْمَا الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلَّ عَلَى الْمَعْمُولِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعِيلُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِيلُ وَيْمَا وَتُوسِعَ عَلَى فِي وَالْمُعِيلُ فِي وَالْمُعِلَى الْمُ الْمُلْلِي وَالْمُعِيلُ وَالْمُعَالِي وَالْمُعِلَى الْمَعْمَالِ الْمَعْمُ الْمُعْلِي وَالْمُعِلَى الْمَعْمَالِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِي

بسم الله الرحمان الرحيم

اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ اَفْسِمُ لِي حِلْمًا يَسُدُّ عَنِى بَابَ الْجَهُلِ وَهُدًى تَمُنُ لِيهِ عَلَى حِلْمًا يَسُدُ عَنِى بَابَ الْجَهُلِ وَهُدًى تَمُنُ بِهِ عَنِى بَابَ كُلِ فَقُر وَ قُوَّةً تَرُدُ بِهَا عَنِى تَسُدُ بِهِ عَنِى بَابَ كُلِ فَقُر وَ قُوَّةً تَرُدُ بِهَا عَنِى كُلُ ضَعْفِ بَابَ كُلِ فَقُر وَ قُوَّةً تَرُدُ بِهَا عَنِى كُلُ ضَعْفِ وَعِزًا تُكُرِمُنِى بِهِ عَنْ كُلِ ذُلَ وَ رِفَعَةً تَرُفَعِنِي بَهِ عَنْ كُلِ ذُلَ وَ رِفَعَةً تَرُفَعِنِي بَهِ عَنِى كُلُ فَوَ فَي عَنْ كُلِ ذُلُ وَ رِفَعَةً تَرُفَعِنِي كُلُ خَوْفِ وَعَلَمًا بَهَا عَنْ كُلِ بَلَا عَنِى كُلُ مَعْفِى خُلُ مَعْفِى مَنْ كُلِ بَلَا عَنِى كُلُ مَعْفِى مَنْ كُلِ بَلَا عَنِى كُلُ مَعْفِي فَي هُذِهِ مَنْ عَنْ كُلِ بَهِ عَنِى كُلُ مَعْفِي فَي هَذِهِ السَّاعِةِ الس

# تیئیسویں شب کے اعمال

(۱) سورهٔ روم پردهنا (۲)سورهٔ مخکبوت پردهنا (۳)سورهٔ وخان پردهنا (۴) هزارمرتبه سورهٔ قدر رپردهنا (۵)

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَللَّهُمَّ امْدُدُلِى فِى عُمْرِى وَاَوْسِعُ لِى فِي عُمْرِى وَاَوْسِعُ لِى فِي عِمْرِى وَاَوْسِعُ لِى فِي حِسْمِى وَ يَلِغَنِى اَمَدِى وَإِنْ كُنْتُ مِنَ الاَ شُقِيَآءِ فَامُحُنِى مِنَ الاَشْقِيَآءِ فَامُحُنِى مِنَ الاَشْقِيَآءِ فَامُحُنِى مِنَ السَّعَدَآءِ مِنَ الاَشْقِيَآءِ وَاكْتُبُنِى مِنَ السَّعَدَآءِ فَا أَلْاَ شُقِيَآءِ فَامُحُنِى مِنَ السَّعَدَآءِ فَا اللَّهُ مَنَ السَّعَدَآءِ فَا اللَّهُ مَنَ السَّعَدَآءِ فَا اللَّهُ مَنَ السَّعَدَآءِ فَا اللَّهُ مَا السَّعَدَآءِ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّه

#### بسم الله الرحمان الرحيم

الله مَّ الْجَعَلُ فِيمَا تَقْضِى وَفِيمَا تُقَدِّرُ مِنَ الْاَمُ وِالْمَحْدُومِ وَفِيمَا تَقُرُقُ مِنَ الْمَحْدُومِ وَفِيمَا تَقُرُدُ وَلاَ يَبَلُلُ مِنَ الْمَعْدُودِ مَنْ حُجَاجٍ بَيْتِكَ الْحَرَامِ الْمَحْدُودِ مَحْجُهُمُ الْمَشْكُورِ الْمَحْبُهُمُ الْمَشْكُورِ الْمَحْبُهُمُ الْمَمْدُودِ مَحْجُهُمُ الْمَشْكُورِ اللهَ عَنْهُمُ الْمَمْدُودِ مَحْجُهُمُ الْمَمْدُكُودِ مَنْ عَلَيْ وَيُعَمَّا الْمَمْدُكُودِ مَحْجُهُمُ الْمُمَكِّمَ عَنَى الْمَعْدُودِ مَنْ فَيُعَالَى فِيمَا تَقُضِى وَتُقَلِّمُ الْمُحَلِي وَيُعَلِي اللهُ مَعْدُودِ مَنْ فَي وَلَوْمِ مَعْدُى وَيُومِ مَنْ وَتُومِ مَعْدَى فِي وَتُقَلِمُ اللهُ مَعْدُودِ مَنْ وَتُومِ مِعْمَى وَتُقَلِيمُ اللهُ مَعْدُى وَيُعَلِمُ اللهُ مَعْدُى وَيُومِ مَعْدَى وَيُومِ مَنْ مَعْدُى وَيُومِ مَعْدَى فَى وَيُقَلِمُ اللهُ مَعْدُى وَيُعْدُونِ وَنُومِ مَعْدَى فَى وَيُومِ مَعْدَى فِي وَيُقَلِمُ اللهُ مُعْدُودِ مَنْ وَيُعْمُ اللهُ مَعْدُى وَيُومِ مَا مُعْدُى وَيُومِ مَعْدَى فَى وَيُومِ مَعْدَى فَى وَيُعْدُودِ مَنْ وَيُومِ مِنْ مَا مَعْدُى فَى وَيُومِ مَعْدَى فَى وَيُعْدَى وَيُومِ وَالْمُعَلَى وَيُعْمُ الْمُعُمُودِ مَنْ وَيُومِ مِعْدَى فَيْكُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُودُ وَلَهُمُ اللّهُ مُعْدَى وَالْمُعُمُودِ مَنْ مُومِنَى وَتُومِ مِنْ مُومِودُ وَالْمُعُمُودِ مَنْ مَعْدُى وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَلَمُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ ولِهُمُ اللْمُعُمُودُ وَلَمُ اللْمُعُمُودُ وَلَمُ مُعْمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَلَمُ اللْمُعُمُودُ وَلَمُ مَا مُعْمُودُ وَلَمُ اللْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَلَمُ الْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُوا

(a)

اے خدامیری عمر میں اضافہ فرما اور میرے رزق میں وسعت عطا کراور میرے جسم کو صحت دے اور مجھ کو میری آرزو تک پہنچا دے اور اگر میں بر بختوں میں ہوں تو بر بختیوں میں سے میرانا م مٹا دے اور خوش نصیبوں میں لکھ دے کیونکہ تو نے اپنی اس کتاب میں جس کوتو نے نا زل کیا ہے ہے نبی مرسل پر تیرا درود ہوان پر اور ان کی آل پر کہا ہے کہ خدا جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے وراس کے پاس اصل کتاب ہے۔

#### (Y)

خدایا! قرار دے اپنے قضا وقد رکے حتی امور میں

امرے اور اس میں جو تو مقرر کرتا ہے حکمت والے

امرے اس شب قدر میں اس فیصلہ سے جوندر دکیا
جاتا ہے اور نہ بدلا جاسکتا ہے کہ تو مجھ کو لکھ دے

اپنے بیت حرام کے حاجیوں میں اس سال، وہ
حاجی کہ جن کا جج مقبول ہے ، جن کی کوشش
حاجی کہ جن کی کوشش
کی برائیاں ختم کی جاچی ہیں اور اپنے قضا وقد ر
میں میر سے لئے قرار دے کہ تو میر کی ٹمر کو طولانی بنا
میں میر سے رزق میں وسعت عطا کر۔
دے اور میر سے رزق میں وسعت عطا کر۔

#### بمسم الله الرحمان الرحيم

اَللَّهُمَّ كُنُ لِوَلِيْكَ الْحُجَّةِ ابْنِ الْحَسَنِ
صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى ابْآئِهِ فِي هذِهِ
السَّاعَةِ وَفِي كُلِ سَاعَةٍ وَ لِيَّاوَّ حَافِظًا وَ
السَّاعَةِ وَفِي كُلِ سَاعَةٍ وَ لِيَّاوَّ حَافِظًا وَ
السَّاعَةِ وَفِي كُلِ سَاعَةٍ وَ لِيَّاوَّ حَافِظًا وَ
السَّاعَةِ وَفِي اللَّهِ عَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَةً
السَّاعَةِ وَفِي اللَّهُ عَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَةً
السَّاعَةِ وَفِي اللَّهُ عَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَةً
السَّامَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَةً
السَّامَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ ال

آج کی شب•• ارکعت نما زپڑھنے میں بےحد ثوا**ب** ہے۔

### آخری دس راتوں کی دعا

اَعُوْدُ بِجَلالِ وَجُهِكَ الْكَرِيْمِ اَنَ يَنْقَضِى عَنِى شَهْرُ رَمَضَانَ اَوْ يَطُلُعَ الْفَجُرُمِنُ كَيْلَتِى شَهْرُ وَمَضَانَ اَوْ يَطُلُعَ الْفَجُرُمِنُ لَيْلَتِى هُذِهِ وَلَكَ قِبَلِي ذَنْبٌ اَوْ تَبِعَةٌ تُعَذِينِي عَلَيْهِ

# دعاء جمعة الوداع

اَلسَلْهُدَّمَ لاَ تَدجُعَلُدهُ آخِرَالُعَهُدِ مِنُ صِيَسامِنساإيَّساهُ فَسإِنُ جَعَلُسَهُ فَاجُعَلُنِيُ مَوْحُوْمًاوَّلاً تَجْعَلُنِيُ مَحُرُومًا

خدایا! ہو جااپنے ولی ججۃ ابن الحن کے لئے، تیرا درود ہوان پراوران کے آبا عطاہرین پراس وقت میں اور ہر وقت میں ۔سرپرست ،محافظ، قائد، مددگار، رہنمااور نگہبان تا کہ ان کو اپنی زمین پر سکونت دے اوران کو زیا دہ زمانہ تک بہر ہمند کرتا رہے۔

میں پناہ جاہتا ہوں تیری کریم ذات کے جلال سے کہماہ رمضان مجھ ہے ختم ہو بااس رات کی فجر طالع ہواور میں تیری بارگاہ میں کوئی گناہ یا ذمہ داری رکھتا ہوں جس بر تو مجھ کوعذاب کرے۔

خدایا!میرے روز ہ رکھنے کوآخری روز ہ داری نہ قرار دینا اوراگر تونے قرا ردے دیا تو مجھ کو قابل رحم قرار دیناا ورمحروم نہ قرار دینا۔

ہم خادمان ادارۂ تنظیم المکا تب عبیار سعیار فیطر کے مبارک موقع پرتمام عالم اسلام ) ' خصوصاً بیروان مکتب ہلدیت اطہار کیہم اسلام کی خدمت میں مبارک با دچیش کرتے ہیں۔'

# زيارت امام حسينً

### مخصوص شب قدر

السَّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ الصَّلِيْفَةِ الطَّهِرَةِ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَآءِ الْعَالَمِيْنَ السَّلامُ عَلَيْكَ الزَّكِواةَ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ الزَّكواةَ وَالمَيْتَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتَلُوثَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلاُوتِهِ وَجَاهَدُتَ فِي اللَّهِ وَمَحْتَسِبًا حَتَّى اتَاكَ الْيَقِيْنُ الشَّهَدُ اَنَّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

پھرقبرے آپٹ کرچرہ قبر پررکھاس کے بعد سراقدس کی جانب جاکریہ پڑھے اکسًلام عَلَیْکَ یَاحُجَّۃَ اللّٰہِ فِیْ آرُضِہ وَسَمَآئِہ صَلَّی اللّٰهُ عَلَی رُوُحِکَ الطَّیْبِ وَ جَسَدِدکَ السطَّساهِ وَعَلَیْکَ اَلسَّلاٰمُ یَسا مَوْلاٰ یَ وَرَحْمَهُ اللّٰہِ وَبَرَکَساتُهُ پھرقبرے لیٹے اور ہوسردے۔ رضارہ اس پررکھا ورسر کی جانب پلٹ کر دورکعت نماززیارت پڑھے پھریا بنتی کی جانب جائے اور حضرت علی بن احسین کی زیارت پڑھے

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُ يَامَوُلاَى وَ ابْنَ مَوُلاَى وَرَحُـمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ لَعَنَ اللَّهُ مَنَ ظَلَمكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ وَضَاعَفَ عَلَيْهِمِ الْعَلَابَ الْالِيُمَ

اور پُردنا كرے يوبا ہے پُرثِراء كازارت كركَان مالت مُن كَهُ بَائِنَ بانبے تَلِد كَافر فَما كَل بُوپُر كِمُ السَّلاٰمُ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا الشَّهِدَآءُ الصَّابِرُونَ اَشْهَدُ اَنْكُمُ السَّلاٰمُ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا الشَّهِدَآءُ الصَّابِرُونَ اَشْهَدُ اَنْكُمُ جَاهَدُ تُمْ فِي صَبِيْلِ اللَّهِ وَصَبَرُتُمْ عَلَى اللَّذِي فِي جَنْبِ اللَّهِ وَنَصَحْتُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ حَتَّى اَللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ